

تشبير أبارك سيرنا حضرت أفدى مراغلام الحرقاب في سيح وقددومهدي مهود الصال موال ولاوت ١٩٠٨ عروي مسميت ١٩٠٨ عيد وصال ١٩٠٨ و



شبيه مبارك حضرت حا فظاحاج تحيم مولانا نورالدين ص تعليفة المسيح الاول صدر وتودر شرحل العظم مذامب لامور (البي كامفنون اندر الاحظرفسرائي)





(اخار جنرل دكوم المعنى كلكت

١١١٠ منوري عجماع)

" الر الى بلے يس حفرت مردا ماس

ضوير تضرت مولوى عبد الكريم صاحب مسيالكوني وعنى التدعمة أري في صفور عدال الم كالمفنون عبستم الملم غامب المور مي مستايا .

حفرت بيح موعود عليه السلام في حضرت مولوي عبدالكريم صاحب الكوفى رضى التدعنه ك ماروس فرايا-"اس روز ہماری جاعت کے بهادر سبابی اور اسلام کے معزز ر كن حبى في القد مولوي غرالكر م صاحب سالکوئی فے مصمون کے برطفني بن وه بلاعث وتصاحت وكلسلائي كه كويا بر لفظ بس اُن كورُوح القدس مرد دےرہا

(انجام انتقسم روحاني خزائن فسلط مطبوع الملك)



السلامي اصبول كى فلاسمى كے منعلق تَرِيدُ المَا الْمُعْرِفُ وَالسَّالِ مَا مِحُودُ وَالسَّالِ مَا السَّالِ مَن الْمُرْبِيثُمُ وَلَى عَبِرِت الْمُرْبِيثُمُ وَلَيْ

علسة عظم مام بي جو لامور ما ون الن بال بي ٢١- ٢٠ - ٢٨ روسمبر المهاء كومو كا مسين إس عابر كاايك ضمون قرآن ترلیف کے کمالات اور بجزات کے بار ہے بس ٹرھاجائے گا۔ بدو مضمون ہے جوانسانی طاقتوں سے برتر اور خدا ك نشانون يس سے ايك لنشان اور خاص أس كى نائيد سے لكھا كيا سے - اس ين قرآن تركيف كے وہ حقائق اور معارف ورج بن سے افغاب كى طرح روش بوجائے كاكر در تقیقت برخدا كاكلام اور رب العالمين كى كماب ہے۔ اور موشخص اسمضمون کو اوّل سے ہور تک یانچوں سوالول کے جوابیں سنے گائیں بقین کرناموں کہ ایک نیا ایان اس میں بیدا ہوگا۔ اور ایک نیانور اُس میں حیک اُسطے گا۔ اور فعدا تعالیٰ کے پاک کلام کی ایک میام مع تفسیم اُسکے ہاتھ اُجائے گ یدمیری تفزیرانسانی نفولیول سے باک اور لاف وگزاف کے داغ سے منبرہ ہے۔ مجھے اِس وقعت محفن بنی آدم کی ہدردی نے اِس اشتہار کے مکھنے کے لئے مجور کیا ہے کہ نا دہ فر آن تمرافی کے میں وجال کامتابرہ کریں اور وکھیں کہ ہارے خالفول کاکس فادر کم ہے کہ وہ تاریجی سے مجتت کرتے اور نور سے نفرت رکھتے ہیں۔ مجھے فدائے علیم نے الهام مصطلع فرما باہے کہ بر و و مضمون ہے ہوسر برغالب آئے گا اوراس بی باق اور عمت اور معرفت کا وہ نور سے جو دور ری قویس بترطیکہ عاصر ہول اوراس کو اول سے انور کان بی ترمندہ ہوجانب گی ۔ اور مرکز فادر نہیں ہول گی كمايي كتابول كے بدكمال وكھلاسكيں ينواه وه عببائي مول خواه أربيه انوا وساتن دهرم والے باكوئي اور كيو كي خراتعال في اراؤه فرمایا سے کہ اس روزار پاک تناب کاجلوہ ظام ہو میں نے عالم کشف لیں اس کے عتق دیجھا کہ میرے محل برغیب سے ایک ہاتھ ماراگیا اور اس کے چھونے سے اس محل میں سے ایک نور ماطع نیکلا جوار دگر دمیں الیا ۔ اور میرے ما تفول يرهي ال كى رسين مونى تب ايك فس جوبر ب إلى كالم اتفاء وه بلنداوار سے بولا الله أكْبَر خور مَب خَب كَر اس کی تعبیر برسے که اس محل سے میرا دل مراد ہے جوجائے نزول وحلول افرار ہے۔ اور وہ نور قرآن معارف میں اور خیبر سے مراد تمام خراب مذہب ہیں جن میں شرک اور باطل کی مِلُونی ہے۔ اور انسان کوخدا کی جگہ دی گئے۔ باخدا کی صفات کو اینے کام محل سے يني كرادما سے سو مجھے جتلاباكمباكم اس فنمون كے نوب بجيلنے كے بعد عجو شے برمبول كاجھوط كال بعائے كا اور قرآني سياني دِن بدِن زمن بر معیلتی جائے گی جب نک کداینا دائرہ پوراکرے معیمراس شفی حالت سے الہام کی طرف تقل کما گہا اور مجهر الهام مواات الله مَعَكِ الله الله يَفْوُهُ آبْتَ مَا تُهْتَ يَني خلير عماته سم اورفداوي كرامواب جہاں تو کھراہو۔ بہ حایت الی کے لئے ایک استعارہ ہے۔ اب بی زیادہ لکھنا نہیں جاہتا۔ ہر ایک کو یہی اطلاع وبہا ہول کہ ابنا ابنا حرج بھی کر کے اِن معارف کے سننے کے لیے صرور کمقام لاہور تاریخ جلسہ بر آویں کہ اُن کا عال ايان كواس سے وہ فائد ہے حاصل ہوں كے كہ وہ كمان بين كرسكتے ہونگے والسَّكاد مُعَلَى مَنِ اللَّهَ الْهُدٰى ﴿

غلام احررار قادمان

١٦ دسمبر ١٢ ١٤

له سوامی شوگن چندرصاصب نے اپنے استتہار بیک الول دورعیبائی صاحبان اور آریہ صاحبول کو تسم وی تھی کر آن کے نامی علاء إس جلسه بي ابين ابين ندمب كاخوبال عزدر بان فراوي .سو ممسوامي صاحب كو اطلاع ديية بي كم مم اس بزرگ قسم کی عزن کے لئے آپ کے منشا کو پُورا کرنے کے لئے تبار موگئے ہیں۔ اور انشاء اللہ ہمارا مفنون آب کے جلسہ کیں بڑھاجائے گا ۔ اسلام وہ نرمب ہے جوخد کا نام درمیان آنے سے سیحمسلان کو کا ل اطاعت کی ہرایت فرماتا ہے ۔ لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ آپ کے بھائی اور باوری صاحبوں کوا پینے پرمیشر یا بسوع کی عزمت کاکس فدر پاس ہے ۔اور وہ ایسے عظیم الٹان قدّوں کے نام پرحاضر مونے کے لئے مستعد ہیں یانہیں ،

## رَدِينَ اللهُ عَلَى مُعَلَّمُ مُنْ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ مفت روزه ست لد قادیان مورخه ۱۹ منت ۱۳۷۵ مشن

## جرت الكرية

جاعتِ احدبہ اپن تاریخ کے ایک عجیب حرت انگیز دور سے گذر رہی ہے جس طرح آج سے ملیک سُوسال قبل ملاهمانيم مين سستبدنا حضرت اقدى مبع مودد و مهدى معمود علبه الصلوة والسلام كا مضمون إلى بشارتوں کے مطابق جلسہ عظمسم نام ب لاہور میں مسناتے جانے والے باتی تمام خام ب کے مضامین کے مقابله مین غالب را بهال مک که دیگر دو مسلم نائندگان موندی محد مین صاحب بماندی اور مونوی نشناء الله صاحب امرتسری کے مصابین مجی اس قابل مذتھے کہ ونیا اُن سے متاثر ہوکر استفادہ کرسکتی۔ بالکل اسی طرح آج سوسال کے بعد صرف اور صرف جاعتِ احدیہ کے موجودہ خلیفہ حضرت امیر المومنین خلیفہ المیح الرَّابِع الله الله تعالى بنصره العزيز كے بيان فروده ير معادف مضامين سى ديگر خامب كے ليدرول اور مُسلان علماء کے مقابلہ میں اس قدر عظیم تر اور غالب تر ہیں کہ ایک مینیا ان کی معرّف ہو کی ہے۔ اللہ تناکے کے نفل و کرم سے قرآن مجبد کی جو پُر مغز و پُر معارف تفسیر اب بیان فراتے ہیں ، امادیث کے جو حسین مطالب آپ ظاہر فرماتے ہیں اور پھر ای کے ساتھ ساتھ جس رنگ بیں حبربد ساتنسی ایجادات و اکتشافات کے حوالہ سے آپ راسلام کے پُر رونق و پُر روشق تعلیمات کو بیش فراتے ہیں اورہ بس آپ ہی کا خاصہ سے۔

میر المهارم میں جاعب احدیہ کے غلبہ کی ایک شان اللہ تعالے نے اِس طرح پر ظاہر فرائی کہ اِسلام کی حیات بخش تعلیات کو مذ حرف حسین پیراید می بیش کرنے کی توقیق مل دی ہے بلکہ تمام ونیا میں ۲۴ گفتے اِس غالب اسلامی تعلیم کی اشاعت ہو رہی ہے۔ اس اعتبار سے ۱۹۹۹ء حضرت مسے موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ مضمون کے ڈہرے غلبہ کا سال ہے۔ بیسنی مضمون کے لحاظ سے بھی غلیہ اور اب اس کی اشاعت کے لحاظ سے بھی غلبہ .

ستينا حضرت امير المؤسين ايده الله تعالے بنصره العزيز نے گذشته مال کے اپنے ایک خطب حَجُعه مِين فرمايا مقاكم ١٩٨٢ء سے ہے كر ٢٠٠٨ تك كا آنے والا دُور ستيدنا حضرت اقدس مسيح مودد علید الصلوٰۃ والتلام کے آج سے عبیک سوسال قبل کے مبارک دور کا ایک عکس ہے۔ اس اعتبار سے جس طرح ۸۹ مراء سے ۱۹۰۸ء کک کے دور میں اللہ تعالی نے اپنے بے شمار انصال و انعامات نازل فرائے ، اس دور میں بھی عنابات اللہۃ کی مُوسلا دھارا بھر ہوری ہے۔ پن جس طرح آج سے سُو سال قبل سئيدنا حضرت اقدى ميح موعود عليه الصلوة والتلام كالمضمون سب ك مقابل ير بالا را اورسب مقرِّمین کی نسبت زیادہ سُنا گیا شیک ای طرح آج ستیدنا حضت اقدی ایر المونین خلیفت کمیے الابع ابدہ اللہ تعالے بنصرہ العزیز کے بیان فرقودہ بھیرت افروز پُر معادف مفاین اُوروں سے نہ حرف انفل و برتر ہی بلکہ ونیا کے تمام ندامب کے مقابد میں زیادہ کسنے جا رہے ہیں .

حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی حسین نعیبات آج صرف اور صرف جاعب احدب کے ذریعہ تمام ونیا یم بھیل رہی ہیں ۔ 46 گھنٹے ہیں دُنیا کا کوئی خِطّہ ایبا نہیں جہاں قرآنِ مجید کے شِیری و حیاِت نجش کلاتِ طیت بات ، احادیث کے فرمودات مسلم میلی ویزن احربہ پر حضرت امیر الموسنین کے سحر انگیز خطابات کے ذرایج سنیں بہنچائے جا رہے . تمام ممالک ، تمام شجر وجر ، دریا وصحاء ، کومسار و آبشار اور مغربی وشرقی یه گوامی دینے بر مجبور بیں کہ ستیدنا حضرت اقدی مسیح موعود علیہ العلوة والسلام کے باان فرموده إكسلاى مفايين كو بى كامل غلبه حاصل سع . إى إعسبار سے قرآنِ مجبد كى بيان فرموده به بيت كونى كُه هُوَ الَّذِي ۗ أَنْسَلَ رَسُو اَكَ إِالْهُدَى وَدِبْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَكُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِدَةَ الْمُشْرِكُونَ . (السَّوب ) وبى ذات ہے جن نے اپنے رسُول كو ہدایت اور دین حق كے ماتھ بھیجا۔ الک تمام ادیان پر اس کو غالب کرے ، نہایت شان سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وجود بابود سے بوری ہو بھی ہے ۔ مفسرین نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ یہ غلبہ کالمہ الم مہدی علیہ السلام کے دُور میں مقدر ہے۔ اور اگر کوئی چشم ربینا رکھتا ہے تو واضح طور پر دیکھ سکتا ہے کہ آج یہ غلبہ اپنی كيت وكيفيت ك اعتبار سے حفرت امام مهدى عليه السلام اور آپ كى جاعت كو حاصيل ہو کیرکا ہے ۔

، مضرت یجی بن عقب نے اپنے ایک تصیدہ یں (جس کے بعض مضاین آپ کے الہام پر مشتمل میں) فسرمايا تقاسه

وَيَأْتُونَ مِالْبَوَاهِينِ اللَّوَاتِيْ تُسُكِّمُ الْكَوَاتِيْ تُسُكِّمُ هَا الْكَرِيَّةُ مُالْكَالًا إِ السَّوَى المتونى الم

## اخباراحرية

لندُن - ٢ رسمبر الم عنى - است من عضوت المرالمونين خليفه الرابع البده الله نعالى بنصره العزيز الله نعلال كي الم كفل وكرم سي مخيروعا فيدت من جفور الورنے آج منتجد ل لندُن من خاندانی تعلقات ميں اصلاح بر نهايت ايمان اورز انداز مي روشني دال.

احباب جاعت مفورانور کی صحت وک لائن، درازی عر، مفاصد عالیہ بب معجز اند کامیابی اوز صُصوی حفاظت کے سے درد ول سے دعائیں جاری رکھیں :

بیسنی مہدی معہود علیہ السلام ، اسسلام کی صداقت کے ایسے دلائل پیش کریں گے جن کو ان کے محالات کے باعث خلقت تسلیم کرے گی اور الحسمد للله كر آج مذ صرف علن خدا ان كونسيلم كرفي بر مجسبور سے بلكه خالف علما من دعن ابن كتبي نفتل کر رہے ہیں ۔

اس تمہید کے بعد عرض سے کہ امسال کے خصوص شارہ کو ہم سیدنا حضرت اقدس میسے موقود علیہ التلام کے اس مبارک مصنمون کی یا دمیں ترتبیب دے رہیے ہیں جس کے متعلق الہام المی تھا کہ:-« ببر وہ مضمون سبے بوسب بر غالب استے گا اور اس میں سیانی اور حکمت اور معرفت کا وہ لور سے جو دوسری توہی بشرطیکہ حاصر ہوں اور اس کو اول سے اخریک سنبی ، شرمندہ ہوجانیں گی ۔ اور ہرگز قادر مہیں ہول کی کہ اپنی کتابوں سے وہ کمال دِکھلاسکیں "

الشتهار الاروسمير ۱۹۸۹ع)

علم و حكمت كے خوبصورت موتيول سے برويا مُوا به مضمون " إسلامی اُصول کی اُسطَافی " كے نام سے اب نک محرنبا کی کئی معروف زبانول میں شائع کیا جا چکا ہے ، اس کتاب اور حلت اعظم خام ب کے متعلق معلوماتی مضامین کے علاوہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آج کے معروف مزامیب کے نیڈروں کے اُن اصل مفاین کے عکس کو بھی ،س شارہ میں شامل کریں جو اُنہوں نے جلت عظم خداہدب میں بڑھ کر شنائے تھے۔ اور بعد میں جلے مذکورہ کی انتظامیہ کی جانب سے شائع کی جانے والى ربورط بين من وعن درج كئے كئے تھے -جونكه به اولين نسخ آج سے سُوسال قبل كا شائع تُدُه ہے۔ اس اعتبار سے اگر کسی جگہ سے اس کاعکس مدعم آئے تو ہم معندرت خواہ ہیں۔ اس عکس کی انزاعت سے ہمارا مقصد میں سے کہ تا قارتین مختلف نداہب کے مضامین کا "اسلامی ا تُصول كى مسلامفى " سے موازرز كرسكيس - جهال يك " إسلامي اُصول كى مسلامفى " كانعلق ہے تو يہ كتاب ہر طالب حق کو فہیا ہوسکتی ہے۔ اِس لئے اُسے اِس شمارہ میں شائع نہیں مبالیا .

قارتبن کرام! اسلام اصول کی فلاسفی کے مقابلہ میں باقی مضامین کا بغور مطالعہ فرمای اور الہام اللی '' ببر وہ مضمون ہے ہو سب پر غالب اسے گا!'

کی روز روشن کی طرح چمکتی ہوئی صداقت کو نود اپنی ہی تھوں سے دکھیں ۔!!

#### بفت اصفى ١٣١١

ان كو ذلبل كيا ـ كمايدوى الهام نهي "كرمين نيرى المانت كرنيوالون كى الم نت كرول كا" الى جلسه المفلم من البينے فل كوكيوں عربت دى كئى بومولويوں كى نظر ميں ايك كافر مرتد ہے - كباكو تى مولوى اسس كا بواب دے سکنا ہے۔

بيم علاوه اس عربت كے بوصنمون كى فو بى كى وجر سے عطا ہوئى ۔ اسى روز وہ بيشكوئى بھى پُورى ہوئى بو اس مفنون کے بارے میں بہلے سے شائع کی کس مفی لیعنی بدکہ بهي مضمون سب صفهونون برغالب المبيكا

اوروه استنهارات تمام خالفول كى طرف جلسد يهد روانه كي كيف تمع ين جمره ين بطالوى اور مولوی احداللد اور تناء الله وغیره کی طف روانه بویک سطے سواس روزوه الهام می پورا محوا اور شهر المهوريس دصوم عيكتي كم مذحرف مضمون اس شان كا فكاحب سع اسلام كي فتح بهوتي بلكر ايك الهامي سيشكوني تفي لوري موكني -

اس روز ہاری جاعت کے بہا درسیای اوراسلام کے معزز رکن جتی فی الترمولومی عجرً الكريم صاحب سيائوني نه معنمون كے بڑھنے میں وہ بلاغن نصاحت د کھسلائی 

# بدالدكافس بي سويان بي وياسا بي ويت اب إ

ارشاد باری تعالے

هُوالَّذِى اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدِي وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْمِعَرَكُ وَمِنِ الْحَقِّ لِيُظْمِعَرَكُ وَمِي الْحَقِّ لِيُظْمِعَرَكُ وَنَ فِي الْحَقِّ لِيُظْمِعَرَكُ وَنَ فِي الْحَقِي لِيُظْمِعَرَكُ وَنَ فِي الْمُدَّرِينَ الْمُدَّرِكُ وَنَ فِي الْمُدَالِقِينَ كُلُّهُ وَكُو كُرِيَ الْمُشْرِكُ وَنَ فِي الْمُدَالِقِينَ كُلُّهُ وَلَوْ كُرِيَ الْمُشْرِكُ وَنَ فِي الْمُدَالِقِينَ لِيكُ الْمُدَالِقِينَ عَلَى الْمُدَالِقِينَ عَلَيْهِ وَلَوْ كُرِينَ الْمُدَالِقِينَ عَلَيْهِ وَلَوْ كُرِينَ الْمُدَالِقِينَ عَلَى الْمُدَالِقِينَ عَلَى الْمُدَالِقِينَ عَلَى الْمُدَالِقِينَ عَلَيْهِ وَلَوْ كُرِينَ الْمُدَالِقِينَ عَلَيْهِ وَلَوْ كُرِينَ الْمُدِينَ عَلَيْهِ وَلَوْ عَلَيْهِ وَلَوْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْمُعَلِّقِينَ عَلَيْهِ وَلَوْ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَيْ الْمُعْرِقِينَ فِي الْمُعَالِقِينَ عَلَيْهِ وَلَوْ عَلَيْهِ وَلَا مُعَلِّينَ عَلَيْهِ وَلَوْ عَلَيْهِ وَلَا لِمُعْلِقِينَ عَلَيْهِ وَلَوْ عَلَيْهِ وَلَوْ عَلَيْهِ وَلَا لِمُعْلَى الْمُعِلَّ عَلَيْهِ وَلَا لِمُعْلِقِينَ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَيْهِ عَلَيْنِ الْمُعْرِقِ فَي عَلَى الْمُعْلِقِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَالْمُعِلَّ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ عَلَيْكُ وَلَيْهِ وَلَا لِي مُعْلِي الْمُعْلِقِينَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ وَالْمِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلِقِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعِلِقِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعِلِقِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلِقِينِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلِقِينَ عَلَيْهِ عَلَي

ترجمہ: وہ خدا ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اورسیجاوین دے كر مجيجات ناكراس كوتمام وينون برغاب كري فراه مشرك كتنابي نالسندكري هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْا رَحْبَ مِنْ رَسُولُا مِنْهُ مُرَيِّلُوا عَلَيْهِمْ البيه ويركشهم ويعلم ويعلم أيكتب والحكمة وإن كَانْوَامِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَلِ مُبِينَ ٥ وَاخْرِيْنِ مِنْهُ هُرِ لَمَّا يَلْحُقَوْلِ بِقِدَ وَهُوَ الْعَزِيْزِ الْعَكَمُهُ

ذُلِكَ نَصْلُ اللهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَتَامُ وَاللَّهُ ذَوْ الفَّصْلَ الَّهِ لِمُ

ترجمه : وہی فدا ہے حب نے اُن پڑھ قدم کی طرف انہی میں سے ایک منحص کو رسول بناكر بهيجا جوان كوفدا كے احكام مستناتا ہے اور ال كو ياك كرتا ہے اوران كوكناب اورحكمت سكهانا ب كوره اس سے بہلے بر ي مول يس سے ا در ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی دہ اسے جھیجے گا جو ابھی تک ان سے نہیں ملی اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔

ير الله كانفل ب حبس كوجا بها ب و بناب - اور الله برك مفل والاب -ارشاد نبوى (صلى الله عليه الله)

\* عَنْ ابِي هِبَرْبَرَة قَالَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَالْتِيزِي نَفْسِيْ بِيَدِ لِهِ لَيُؤْسِكُنَّ إِنْ يَنْزِل فِيكُمُ ابْنِ مَرْبُمُ حَكَمُ اعْدُلًا فَيَكْسِرُ الطَّلِيْبُ وَيَقْتِبُ الْحِنْرِيْرُ وَيَفْتُعُ الْجِزْكِية ويفيض المال ومنفق عليه) ترجب : حضرت ابوہر برہ رحتی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کوتشم حس کے اور میں میری جان ہے قربب ہے کہ ابن مریم تم میں نازل ہول عاول حکم ہوکر وہ صلیب کو توٹریں سے اور ڈنٹر پرومنعتوں) الربار و البيري المرجزيد موتو ف كري كي اور بال ربين علم رومانى بهائيس كي اور بال ربين علم رومانى بهائيس كي اور بال وبين علم رومانى بهائيس كي المد إن العِلْمَ بكتاب الله عزو حبل و سنت و تبديت المنابث المرف المنابث المرف المنابث المرف المنابث المنابذ المن ومن كرة كتاب العلم) یعن کتاب البید اور سنت رسول التد صلی التد علیروسلم کا علم بمار نے مهدی کے

كتاب استلاى أصول كي فلاسفى سيريا صرت أفرس تح موقود عليه السّام كم مبارك الفاظين

ول س الله أكما جلا جائے كا جيسے كه خربصورت كھيتى أكتى ہے۔

المام النشان - ایک دفعه ایک مندوصاحب قادیان می میرے یاس ائے بین کانام یاد نہیش رہا۔ اور کہاکہ میں ایک مذہبی جلسہ کرناچا ہما ہوں آپ بھی اپنے مذہب کی خوہوں منعتن كي منهون كهين ما اس جلسد من يرها جلك - مي في عذر كياير الى في بهبت اصرار

+ بإدا يا اسط نام سوا ي شوكن جندرتها من ويه الرطبيك نام دحرم بهدتسوم بالعظم ما بديشهوركماكي تعا منه اللامضون چزار إلى سوالات مشتره كه برايك ببلوكمتعلق تعاام الخاص كم ياصف كه الم مفره وقت المات مامزي كانتراع مدرت دو الشتكر في يشك في الك دن ادر والمايكي والما عام تبوليت كانشان م. منه

مع كهاكم أب صرور الكهيس- بونكر مين مانيا مول كرمس ايني ذاني طاقت مع تجيم مين مرسكما بلكر تجه ميں كوئى طاقت بنين . ميں بغير خداك بلائے بول بنيں سكتا اور بغيراس كے د كھانے كے يكه ديكم نبي سكتاس كي بين في بناب الني من دعال كروم عجه الياس معنمون كالقارب جوام جمع کی تمام تقریروں یہ غالب رہے۔ ئیں نے دُعا کے بعد دیکھاکہ ایک قوت میرے اندا بعد نک دی گئی ہو۔ میں نے اس اسمانی قوت کی ارکب حرکت لینے اندر محسوس کی اور میرسے دوست بواسوفت ماصر تھے مانتے ہیں کہ س نے اسمعتمون کاکو کی مسودہ نہیں لکھا ہو کچھ للجعاصرف قلم مرواشنة لكها تعالواليي تيزى اورحلدى سعيس لكعناما تأ تعاكن فل كنبواك كبلة مشكل موكميا كراس فدرجلدي أسكي نقل لكص يبب ميم فنمون ضم كرديكا توخدا نعالي كي طرف يه الهام بروُ اكد مضمول بالأر م - خلاصه كلام يدكرجب وهمضمون اس مجمع بيس برُحماكيا تو اس کے بڑھنے کے وقت سامعین کے لئے ایک عالم وجد تھا۔ اورمرایک طرف سے تحیین کی اُواز تھی۔ یہاں تک کرا مک ہندو صاحب جوصدرت یں اس مجمع کے تھے اُل کے مُنہ سے بھی ہے ا خنتیار کل محمیاکہ بیفنمون تمام مصابین سے بالار ہا۔ اور سول اینڈ ملطی گز طبح لاہورسے انگریزی میں ایک اخبار نکانا سے اس نے بھی شہادت کے طور پرشائع کرا کہ بیموں بالاراع-اورشايد بين كے فريب ايسے اردواخبار مجى برو كے جنبول في بي شبادت وي ور الرجمع میں بجر بعض متعصب لوگوں کے تمام زبانوں بر مہی تھاکہ بیری ضمال فتحمیاب ہوا اوراج مک صدیا آدمی السے موجود ہیں جو یہی گاہی دے رہے ہیں۔ غرض ہرایک فرفتہ کی شہا<u>دت اور نیزا نگریزی اخباروں کی شہادت سے میری نیٹ کوئی گؤری ہوگئی کے مضمو<sup>ن</sup></u> الاريا-يدمقابله امس مقابله كي اند تفايو موسى نبي كوساحرون كے ساتھ كرنا برا تھا كبونكه الم مجمع میں مختلف خیالات کے آدمیول نے اپنے اپنے مذہب کے متعلَّیٰ تقریبی سُنائی تھیں میں سے بعض عیسائی تنے اور بعض سنانن دھرم کے ہندواور اجھن آرب سماج كے بمندواور بعض برہمواور بعض سكھ اور بعض بهارے مخالف مسلمان فقے اور سب نے امنى ابنى لائھيوں كے خبالى سانى بنائے تھے لىكن جبك خدانے ليرے وائد اسلامى راستى كا عصاایک پاک اور بُرمعارف تقریرے بیرایہ میں اُن کے مقابل برجیوڑا تو وہ ارتر د ہا بنتكر سب كونكل كميا اوراج نك قوم مين مبرى اس تقرير كاتعرافيف كے ساتھ جرحیا ہے جو مبرعمُن سے تکی تھی۔ فالحمل لله علی ذالك.

( طبق: الوحي صفح ١٩١ - ٢٩٢)

وسوال امرج عبدالتي مے سابلہ کے بعد میری عرف کا مرجب ہوا جاسے مذامیب لاہور ہے اس جا۔ کے بارے یں مجھے زیادہ مکھنے کی ضرورت نہیں حب رنگ اور فورا نیت ك قبوليت بيرے مفمون كے برمض يں بيا ہوئي اور حب طرح ولى جوش سے وكول مع ادر میرے مفتون کو عفلت کی نگاہ سے وتھا، کچھ صرورت نہیں کے ہی السس کی تفصیل کروں بہت سی کواہال اس بات پرکسن ملے ہوکہ اس مفتوں کا جاسہ مذاہب برایا فوق العادت الر اور اتفاکم گویا ملائک آسمال سے ذرکے طبق کے كر ما عز برك مع مرايك ول اس ك طرف اليا كمينيا كميا تفاكر كرياايك دست عيب اس کوکن پ کشاں عام دھری طرف سے مارا ہے ۔ جب وگ ہے افتیار بول اُسے تھے کا کریم مفون نہ ہوا تو آج باعث محرصین دینے وے اسام کوسی أشانى يرتى-برايك يكارتا نفاكراج اسلام ك فتع برى كرموه كركيايه سي اک دجال کے مفتون سے ہوتی ہے ہیں گنا ہوں کر کیا ایک کا فرنے سان می يه ملادت ادريه بركت ادريم اليروال دى كى د جومن كلاتے ادرائ بزارمل ن کوکا فرکتے ہے جسے محرصین شادی۔ مذانے اس ملے سی کیول (بانف صر پر دیمینه) بني. ماشيد المفراك بن وكفي .

بغت دوزه بدر قادیان اسلای احول کی فلاسٹی نمبر

جلسانظه مذاهب بن علیم مولا الورالدین خلیفه ا مه سے الاول کی صدارتی واخت می نقاریر

صرت مولانا فرالدین فطیفة أسیح الا تول رض الله عنه) نے ۷۷روسمبر ۱۸۹۹ موسیلے احلاس کی صدارت فرائی اور بحثییت موثور شرعب اعظم نداسب لا مور ۱۹ رسمبر کو اختتامی تقریر فرائی . ہر دومو تعم کی تقاریر ذیل میں درج کی جارہی ہیں ۔

> تقرطيم ولوى نزالدين صاحب ببيروى ميرمحلس خدانقالی کی مبر ان اور اسکافعنل اور اسکی رومبت عامراور سکا و و فغنل حفاص فاص خدون بر مرا ای اگران ان کے شامل مال زرہے توا در کا وج دکبرہ سکت ہے مینجداو سکی در پانیوں کے جرمم رِآح بل عطا فرائ من الم ك مامل كرف ك دريات إوراك فارني وعطاكيم مي مافذكا افراطت بنا مطيعول كا جارى بونا - يوست أفسول كى وه ترقى كه نهايت بى كم خرج برسم اسيني خوالات كو دورد رازمالك مير بدرخا كي مبرار كاعده انطام - ريل درجباز كو دريد سفرس اتسان بتام انهام آتبي م اگرانسان ار کانگرادانسیر کرنا ازه عرد عداب می گرفتار موکا ملین جوشکر کرنا ہے خدااوس میں مرصق كاسم يسف لف ابتدائ زانس ديكما مع وكتابي مين فكل معنى تنس مكرمن ك دكهاني ال اورمنائقة موماتنا رتبورك زانت ديميتيس كقسطنطينيه كي عده عده كماجي- اور السابى بزار راكن يون طالبر ادرمصوس اتسان كم ساتد كر سين بريخني بي براكي شخصكودا حب كاراس ك زازيراس من التى ترافائده مامل ك ، زىب يرت زدىك بى حزر كدكوى آدی دای نرقانون کے زند گی برنبی رکتا ۔ گورنے کے قانون کی منتاحتوق کی حفاظت ہے بیکن ان فافونوں مربع در آمدکونے کے بے جوجومدود باندہے گئے میں وہ اس فتم کے میں کا اون سے مکن ہے حرام كالنمان ولكن محركات حرام كوروك الحكا اطلب البري مثلاً لير تومكن ب والركوي تعم ن البركائ برائر وفيف و مرادي مكن برنظري سے مجعبتوں سے مرادي سے وال مربدار اوس عط طح کے دام کواتی ہی سکاانداد قانون گورنسط می امر بے ۔ گرنست كالنافي الماينين وك السافانون فراج جان مورسي بمكوروك بعم را لعبن انعال عند المن من المن من المن من كان مؤمينًا كمن كان فاسِفًا كالمسكن كان من موس اورفاس ایک جیسے بنیں اپنے مققدات ادراعال کے لحاظ وہ ایک دوسری کے متاوی نبیں لیے ہی ایکے اعال کرس نام کو رتب منیں کرتے ہدا ایک بذہب کا ہی قانون ہے حرفے فاس ک

> > عاليجنا بغضارت جلبم موارى نزرالدين صاحب ببروي طبيب بهى مادرك

أَسْهَا فُرَانٌ لَمَا إِلٰهَ إِنَّا اللَّهُ وَحُمَلًا كُلَّ مُنْ لِيكَ لَهُ وَأَنْهَاكُ أَنَّ مُحْمَلًا عَكُلُكُ وَيَسُولُكُ رَامالِيلِهِ) أَعُودُ بِاللَّهِ

مِنَ النَيْطُولِ لَيْجِيمِ وَنِهِم اللهِ الرَّحْنِ الرَّحْدِيم فَلْ اعْوُدْ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اللهِ النَّاسِ مِنْ فَيْرِ الْوَسُلِيرُ

صاحبان اس طبر كورت ادراكي فولى يركر والمن وفي در كالمان دوان كساته يوسيفتم وارد مكامان را

منتانسير كوكورت كابان اجدارهابدي مناسباه وسكي خواي كالذكره ملسدك مرامير سيديده راوين والان كا

بان دو محاج بان سر كوكم عن احدمان مصاحبان اسطيك اغ امن بيم رولوكون كولم النس م وكولواه ل و

رود کر افراد سات ندر دوستر سے ان نکاری منیر موسکام کے بیطب بروادی تدار قومها تادرالکار

صاحبان دن المدرسة للي وفت م الزى تقريرك كيم معركيات مون يركة ويجدان بناكاليامون المرات

موسداد در الیان سری دلی آگ کرتران کریم کافاته حالیه کاند رست دون موان ترمین کته ساقا

كى فا قرادر كى يىسى درك ريك درك وي المعامة والكرام كالمراج السيني بي ور مكر كالمسبت كال

كأب كا خدال ورة سوره فاتحسر السي عليم اورد عاسع وسادى ادراخل في ذاب مركسي زرب م زد نبين -

من كالمطيب ك شف يم كوى لبي جنرجي مكوكا المحرت كالانعلق رحوكا لم مطلوب فايتر تقعود مو

اورمعبود مواسرتمال کے سوائنیں + دما مرصفررسادی فرمین سبیری تعلیم لاے مگر ادبین اور س

كد كما فيدوالول كى البائيات آهران وحديد كوسكما فيوالون - پهجاره و كما نيوالول كو -ادر باليا يحلوق ومعبود بمكم

ان إديو ركوى فعلا النبيني ان بي مع كالم كرت ركا الم تعلى النير كما المطار إدر فايتر معسود قرارد ال

اسواط فاتم الا ببلنا بن عبودت كي اقرار كواس كلم كالما زي جزوة ارديد يا وكدارت محد صل الدولم ولم

بېرىتۇك يى گۇفارنىدى كىزىكىتىب بادى كالى كىجودىت كىردىت تومدىك ساتد بادركىيى . ئوكىي دىسر كوميلى

بلنديك سِلان لكريد المرعلى العوم اطرح تركي كرند دنس جبطرح كرادر اقوام مواس كليك مرب سے

اكدرس إباكا ل تعديد اباكال فراباكال لمنداني كاب اكار فال كيشراً المع والدكيت يادرها في كريوكوم البعد

صاحبان - آب تعوب كريت كداس وله نزلف يركى خاص ندرب بركوي صفوميت وهانيس عبيراس ك

مادبان سينف سورة ببليداك اليافق فرفي بيد يبكوس لام كاصل لين كراط الم

الخالْسِ الَّذِي يُوسُوسُ فِي فَي مُؤلِلنَّاسِ مِنَ الْجِنْدِ وَالنَّاسِ

ادن امور کے لیے مبی محرم شراکر اسے اوسکے الالکا سے روکا ہے جنگاانداد گورمنٹ کے قانون سے باہر بعدائي معنى اورا بالبان كويتال نقالًا برى نكاه سدكيس ماقى مي اورا بالبان كورنث ادرايي بى سوسائى ك دوسر افراد ادسى كال براخلاتى سمجت بى مكن نه تونبان خود كوزن يحيث يوزيا اورند افرادسوسائمي ويحكمي السداداوسكى بدكرف كالبني ابس كميت مي مثلًا شراب خوارى إعياشي جب مي بقين منى موايسے جرائ اورسيكاريوں كى النداوكے بيدا كركوئ قانون منير موسك بعد وه صرف مزمب كابى قانون مصحونه صرف السي حرام كوبسى ردك مهد مبكه أن خيالات ادر مطرات فنسر رببي كى عكومت بروان جرائم اوركم افلاقيول كے محرك و تيمي - اس معافظام مے كارابان مرز الليم موسكي صورت مي ايك فانون طبعًا اور عبورًا ممتاج ب نووه فانون مون مرسية التي حبي ساست مدن کی ممیل کماحقہ موسکتی ہے اور میں مار بعیت اصلاح اسانی کے لیے اہنے امذروہ طافت کے لیے ہادراس شربعیت کوانسانی طبیعت راسقدر غلبہ حبکے گورنسٹ کی فانون کوفواہ امیر کمیری محابرانظ كبن نهريفيينيس - لهذا ندم يم لانسان كودكب بيداك الكورست كقرانين امن كحفاظت كى مزدت وب سني مكرصدات وكفوظ كيف كالبلااء في - الرفودى جيزك يف فكرها جيد فكر ب نوم در تول محمدافن سامان بني اب رسودت حبيبي طرح طرح كے سامان خدانالي فيها كوديس تويد كويا فداتعاكى المنكري وكل اكرمم النضداكي عطاكرده فنستول وفائده الهاكران قرنين رغور فكريم فداى طرف وخدمت مرتب كرك مارى اعال اورا فعال كوافك ما مخت كياس كي النات فردى ہے كائم ذرك كام الى كري ادر معلى الله عام كياكى ہے۔ اسليم دل وسي معاسي كحرط وكل كادن امن وارام سے گذر اوسي بى آجكادن بى گذر ادر فالبوري تاوالم ما حوارت مرك الم مونما رنووان مي - الجابدا كات الت الم اوفن کریں گئے۔

> عُل اَعُوفُ وَرِيِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الدِيلنَّاسِ عور فرايه ابدام النال؟ جبم مان استال فرائم الخرطم بن كُلُونِ أَمْدَا وَكُلُونَا أَنْ كُنْدِياً اور بدريان ما مجعِيد كيدي وكلاتا بروبجراك كرك محاصر وقين سيج بلونيل أ بر ادر ک عادم کی موجورت بر؟ اور بالکل ظام برد کواکر مولی مرم را بعلمیران ان کی دورت انرادی و ارجوست برای را را سيوجين في فناير ان كاماتين وموانت كومده دوي يرزادين ولونائده دنان كانست كى كاسال كس

مه دان ان ان که کاری بخطر کو در به کو انتظار کاره ان برای برای در برنشات ارک او بستر ری برنظر ره و بری فراد باج ذكره ذات إك طير الدر مراكض في سيخ عند ال كحميماني الات كي تلي كيد كيد كيديك كيديك سيان والبيها في المصريك الميد كريسات وكالدوم وكرو كالمدان والماق الله وكالمراب

بين كيهم ادماب بي كاي بردى مواردي بي المراد وفي ري بيني كيد السابى محنت وفرد مي ميني و وزيد خيك وفره دفيه واللة مخلف كمايوا سن كملف لب مسيكون في أم كالطوا ما وكان الم المايا الماي المان كالم المان كالم

وى غفدكرى اسموش لانارا ، وحد وكميا وكراس كه اعواص ورمطالب مزوريا وصعيم س كى ملاب ادر شهوات ومبند ومسكى دكاميابي على كابح- تما سكو ادشا بول ادروكام كى احتياج براتى

مادبان لركار كادباري اس ده كاسل كويون أزابود كرمي فيعاب-قُل أَنْ وَدُورِينَ إِلنَّاسِ-مَلِكِ النَّاسِ- إلى النَّاسِ- اس مره شرب كا بنداس برنال في مراكز برا الراكز ملیکے سپارسوال بربیار ہوئی تینا سرد کا ذکر کا ہے کو مبکا ذوّا فرز احلی ان بین کا موسی ہے دو تین نسان کی مبال احداد اور احال

على زيخته بهم المان ما العقف كي ببرخراون ير إدبيبي من من العن المراجد والموادن المان المنود المائي المكاتم اردة بالتي بيد م يطر ورشى اورم بن بنده دارم إس يونيس فانسان كي على برى كوكر مكن به -ودانيدوار منال كاكميل كاب ماديبإنسات وكبوكريكم ماكالات بمانياني مون فردم سركن علازند و آبيتين فرينك كاكربلان وبن بهكوا كمطلف جنريهما ولميسكى لحانتم مطافزائر ومرى طون واد لليكاسيدات فزاينها

كبي كوافداع والشام كافورنس بداء في بالصيد ولكا وكاف ماك موقتم فم كافل بل الذعوق فريد التي عبدارة ردى فدر ارش كالعظارا فرناج البعدريك واسطفتم ناجزين ركماما باسب

فائ فهزاد رنبائ وكمال وكمالي والمالي وردوي وردوي الم دوك دُانْ بِي النان ابْخ طالب مبانيد اورافاتيد بي كابي قرة استقلال ومبت بمديك ماتيد شماست دبادرى ع بى كام لينا برى بى ادرب كى بى ندع سى كى اس كا عاد كرا بحاددا كا فواض د ب ادرمي على مي الكامماع ريم رماكم . قره عدل الغان وعم وشفت وو وكوي كام

بني بيًا - وَا كِي فَطرة كواكيا يسى عظيم النان فاتت كيطرن مكِمًا برتا بروسب كام كم عاكم اور ب إدراً بورك إد فنا و بواسك صور والرام أن بح كرمير، وتعنون درسر علالم ماكون كالتر الغان كالدمير علاك متاصدي توميراا لغمات فرايس إدفنا وعليمال كانام كالناسيء يرخوداننان كالواكر واكثر ادفات ليعادثاه بمتي وجا كوملف الكار والموالم ظان درزی برمزاد یچ بی بر گر معض عگرار بعض موقعونبر اِ تو حکام و ادشا ه موجود بی نبس م جیسے معنی مهذب بادير بي معض وقت ايما معافر مين أماً بي- اورسعن مكانات ادرميدا ون بها رود ميليا أتفاق مِوّا ہی ۔ اور فیر مدرب بلادی تواکثر بی لیے مواقع بٹن کتے دہتی بنرار تکاب حرم کیوقت اگر د نوی حكام اورنا فلم اگرچ ابني قرانين كروسي انسان كى افاق قى مالت اوران أي فالت برازوال كتي بي ميس مين دن بيد سال كما تها . گرا ندان كان امزروني جوشو نيرسك باحث كوي اندان جرم كه ارتياب توا ہے کالی زبردست لما قت کا مقادا نسان کے اخلاقی مالت کا اصلاح کے نئی صروری ہو میس کا گوائی پریشن اندان بیا تک برًا برًا برکه دواندان کے موجر دہ یا آندہ اراد و کا ملم دکہا ہی اور یہی لم خلاق كومراديا براس كا ام اس مده شريفي مي مك لن س-

كي عف و وا دشاه جانسان كے قوى مليدور مليدورانسان عم دعل ورانسان كرم اربوں مكر كيان ا خدیوں برحکران ہو۔ بیرسیم ا طلاتی دروں حالتو کی کمسیس کے بعدانشان کی معطانی حالت زود کچرفی ے اورظا ہرہ کوب انان کا حبم کمال برہونیا ادربرت کے تالیف موضیع و تدرمت مواد تو انبان كاخلاق فاصله كامرور ومرحرم اخلاق دونكال كويني مادى تواب سكوابرى اورالاذوال آرام کی فاہش میرا ہوتیہ ۔ اگر بقا کی خوامیش ا ندان کی نظرت وجیلت و منبوتی قرم طب می يتركى تمدد ديكيت وجاع نظراتها اورفامهاى تحتين بركوى مبدنها وكي اورنيك علمك

معت كى كان مبت اوروا بار اورورى جزجر بين كوكاس كما نيت اكركان م واسع مي ألله تام قلقات سے فواہ سبانی بوں فواہ اظلاتی افردوی بوں یا برونی حب انشان کو آرام بنسی قمیل تو المراف في المراف المام إلى الناف الناف الناف المالي المالية المالية

غرض النان يح ينون ما لوّل يسبباني - افلاتي - روماني مي - جرم كام لي قى كلولى مع كامل هيد انكواس سوره ين رباين س كها برادرده واستعباني افلاقي مدوماني اضالي اقتل احتفادات (باقى ملاحظه فرمايس صميم

## مضرت ميرنا مِرنامِرلواب صَاحب رضى الله تعالى عنه خسير محترم سيرنا حضرت أفرس محموعود عليالطك اوة والسلا

أب في به تظم جلسه اعظم مذاهب لاهورين ٢٦ر دسمبو ١٨٩٣ وكو بره كر بسنا في



تعوير حفرت ميرنا صرنواب صاحب رضى الشرعنه (دفات بهرمير ١٩٢٣)

البركروياس كواس في مختار ادر کی جز استراستادی مرطور کے دید نیے وسائل رب، دا اکور کے رت غالب زبول أكركسيداولم تفرنط کی بے خودی سے لوکا تا بكوز موسيكيمه هار ابرز موالد فاعدے کے أخركوموجس سكوأرام أدور بواس على رُائ الكام كواسك ما بخ لوي اخرکرے ایک روز مرنا في الاصل من دوبي زاعاء برگزینیں بیٹنا گندیجے میں النان مرف كوائي كموت رحساه وجسلال ينبوا فبكلى ككاس إيتها ایم کی صفالیاں نہ مومتیں عراب ہے دہ اس سی مرا وسائح بي فدا وسوكر لاز ... نبیر حوبجاعیاوت كرا ب فدا بيران كسير ده دو المراج الماء الاسمين وسنكير نتور ی سی زاببی دی اگردی كنادكا والسرورو كؤت الخارم ورث لكابيد ربادنمودے اگرون مبولول كوروماره راه د كهائ حب بفرک سے فلق موکنی کور روزيام انسارا ظا بركري تاكر حت وماطل

برعلم سے گردیاحت روار سبح حبوث کی راه بهی ولد دی فدت کے دکھا دیتے دلائل عرفان كا اب نزر كبن سباكريك اشانخ لكام (1) 是一个一个 مؤب الكونا إوا تقف كار I'm Minter of both فأفل وواكصمب يجاوعا رطم إلى الحك إسلالي ياكانس - على الله طدی سے ذاعة اض کا واست عمايي عاب رہاہے وہ کی بندکی بر ادكارفرااكر نربوسك كوان يرك ل ي منزوتا ترسي برنان سريانا Cry halling TALGOVENT: ان آدمیوں برای السوس المضني وكهل اطاعت الدب مران اسير كيول المحطرت نسيريآنا كرتانهين ده نوسخنت گړي وبببرل بوئ مان كردے براس فه دحوري انبعفلت الكام كو ورائع دكا بحب بينامبرول كواس فيهيا كى خلى اېنى رسېنى ئى ظلمت كاجهال مرحب بوارو

فی الفورسی فزر کو اقارا

بروم بن است بسي رك

ارطب ده طاحزادر ناطسر ونام ندرمتي كحه تعبي زمين حب ان مي عيان عنا دموا برطال جان كي صف الي او بام اگر نه بهدوی حالل بث وحرم بنيرة إسرب مند کی ما منس کجب ر المائے دوسوح کے رائے عاقلانہ كرى بنى بايا مادنىنى اوردیا ہے کون اس کو حکر؟ رفاريكس في يون لكايا؟ دن ران حرب سير كوكد الم صانع کے بغیرے پرتریب ؟ مردل می ہے بود وابش مکی ازع جال في حرن كوصادق ونامي ده نام کرڪئے ہي كالمندوليل بمرسعقول اس اسے کے ہم توہیں دیوالی قدرت سيميل طاياأك ا درعلم کی روشنیعطب کی بخشے میں ہی نے ہم کو اوسالز كماخب كهائ اس كف بولى دومکودے جراع اس سے مخركي است مختى قدرت تبهمبركه بزارعقدك اورخوب لماس سيمسى يا القصهبت عثابتس كيس حیوان سے ادمے با یا النان كاب دبى سمارا انقرب بنوركيون كوكا ال سبكوكياس كازرفرال دى اس نے عجیب خان کوت وولت بن بنايا سكو قارون التي كر بلي مانا بريد مور اس مباكرى منسى ولاور بدادود برخ کے دقت طاتم ہیبت ہے اسکو دیولزال مامل است کرد ترق

الماد بواسه ترج كسياكيا

برط ووسلال اوس كوماكم

ہے والدولا شریک وقاور كرمون غداجهان ووتن عالم مي رشاون او بهوما حب بولی خداؤں میں ازالی مِنْ سِكَ وَحِود برِ ولا كل اكادكاط مي بيوب كل طبي بنيس بجز طلاسك خودكيونك ب كردس زمانه از فود نبیس کوئی سینتی دناكا بي بوجدك كاور؟ 11/2/20 /2/01 كس طور بنا نظيه مام ما ار The state of the ارون كوب للاش المساني كذر مي كرارا سطح عاشق جراهم الكيركيس سجول كي كورسيال مي مقبول انے کوئی ہکر یانہ ماسے مثی سے ہیں بنا اس سے المدني كموعقل بخنثسي اس فادیا می کوناکداورکان النان كى زبان أسر نفكولى بخشے میں دل و داغ اس نے تقرر كى است دى بي ظاقت حب بوش دحواس سنے دینے صورت مي مميل عجب نايا كهان كي عجب بعتين دي جمت كاكا حباس الماء سريتت وياه وه ممازا كرففنل ومبووك سكاشاس كرے سے با ایکواناں كالشغطا استعكرت فكمت مي است كما فلا طول اس دره باما اس کوشه زور حدیں ہے مغیر دے وہ مفرزورى يب بالرييزم مثوكت برسكندروسليال ایجادین کووسسترس ی ا تم و کدرے موطال و سن

ے علم و کیال اس کو حاصل

عذاتي كوفام احامين طان دالي روشن بي جال جركام ده باقی می اورسیس لوک り出一之の時 روح ل كووجودي وهلا ما الكيالجبانهما ين سكي بزار باطل لم م فدر تی سب کوہے دکھاتا رسوسيعال طال إكا برب بحيط اسكي قندت فدرش كاب اسك اك منونا محراركهلاسي أسان ير بيأساوبهوا والششر وخاك فترن كيمي التكرفظ وي مرائلواسى لے سے سبال اور کرنانے وہ ہی اسمانی موحا تصحمان ور ندمعدوم اور وه بي منور را د طب ہے! کال کردے الضان بيصبح وثنام كرتا مودر فحرب زانسام بودن نبیل ہے کوئ را ساسك غلام مورسيمي طاتے ہیں مین کچہ دلائل ب وردوزان ملے وآرے تربينس سے مين ط تي فارون كانهال كام آوے حب آتے حکم رب الارباب برعائے ہی سات نا وکنور الووت دكمالي بع عجب بهج كام اتنسي بي اب سالي مذوجتي مرغرب إبا اك دم بى نىيى سمبال مكا متارس اسطهر مكار دم نكلے كوكون موار لاوے سان مكر جالي تنبول فيف براى كربالكام سنت كوشار في وبى ب بيرا استركرده لكانه

س حرفد اکوسے کم مرحيز كوج كه بالت اس رهمن وجيم جيكے من نام فالق ب دری وی ب الک دناكوادى نے ہے كبايا اجام كواس كي بايا سرفر ره کیا ہے اوس نے بیا خود مخفی ہے شان سکی طاہر أملهول سے نظر نبیں وہ آتا ومنده ب كوجال أس كا وبنين بالصنعت دناوتام ال د نب اوراس کرور حندر و کر مرسورج دعاند ادر مدافلاك میکوه و درجن اور تارے مرب كادبى نباس وال ہے ارص وساکا وہی یا نی رزاق دہی دہی ہے فتوم ہے دون کی صور را مانہ وه فاے جے بنال ردے رعدل سے ہے وہ کا مرزا بي ظلم سے إك اسكركام تدبير سرايك وه سے كرما انداز سے کام ہورہے ہی منكرنبي بي المجلسة الل كرسكتينس وه كي بجارك تقدر بحب كمنين أن رسنم كانز در ريش طوي أتضنين كام كحيبي سأب تي ننيس كام فرج وكثكر حب أن ب سريون ك فرج حبوقت كل من جان أى مرتبية مرطبيب ابنا اوئ ننیں وقت کال سکتا النان ہے ہی جگہ رامار ادسان زعقل كام أوس عدت کے لیے موکی معلول الترسي علت العلل من كونارا واى ب از فروشیس گردمشس زانه

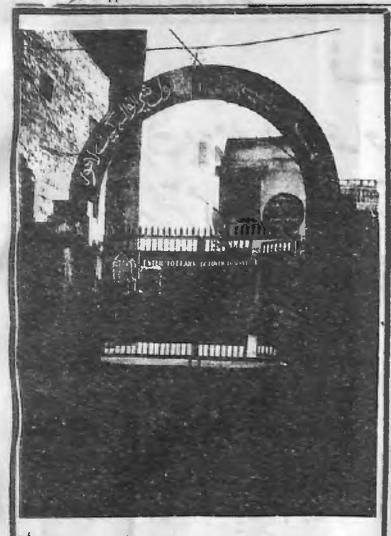

اسلاميه كأى مكول شيرال دالكي لابور حبإل جلاعظم غرابهب منعقد بمرا

مكونهين يرحجا ب طالل تقرره مووسے ما بل نه مراك كاحال تاعسيان مو بروس زوه ماعت تمامي القصدكانيك فاعده مو مخرسي كوصلاحيت و آدلگانظ\_ربهان خدا آج انقررے بیاں نٹیسے گوہر کھیات نہ واہمیات ہوگ القررك واسط رس ب لوگ سنیر کے الکا لکے امران كالم مروبساد كل عنبه كرورود مرتك الدكالب كوسيط سمارا فرأن كاحلال إل كهليكا طبدی نکرے کوئ فارا اور ابنا بيان کچه نه لا با جيکوني نه وي دليس اسط خودائے لیے وبال کے گا لسوا سطے إلى نتيس ده آتي وساناس كرفيم وببير کویشور بغیس نه مال کوئ میز مولى براس موال صفا کوئی شین این کسیکے درسے ال أفي كونسك دات مرکس ایسان زارگوی أفل كالم ب سالم سرد عليه ارمودي كب حمع رلطف تاف آكدكهو منظورة موكا عذراسس كا كرمبدر بان كهول أب كوين

ده ابنے بال کرے دلائل ربات كرے وہ عات لا : تهذب سے فکق سے بال عالم کی موجس پرخوا ہی مخلوق کونس سے فایڈہ ہو لفررمي امن وعافيت ہو ہے دون عجب سار کا آج ومرول ككليس كالجوم ال خاستون كى استولى والدانتي وبدكو طريس أعين ك دروسبها كرمير الخبائح آئے مین حو مناو تنگیف کی مشیع دہ کریے سيح حبوث كامو كانيال تال بلام كامال إل كيليكا ووافر كرازمتكال اس طبسهم حركوى شرآيا فرقے کو کھیا ڈلیسل کے سودت وباته عودنكا كليون ي وبرت يا ل سلون لكاني الكاني و إل أكسائي ابا عجير إلى الما منس ذكر الرائي وت الماليالية موحود میں ممارے ال عرب کالی نہ کہاں فضول کو علی وفاص سنيرك سكاماب بيال طالب حن موي سيم عرت كانظام عورو حوار عما وه وي عباكا

ای صرولفگار طاموس

ومنتول از دبورث علس اعظم مذاهب لاهور)

\*\*\*\*\*\*\*

النان رائے ام ہے وہ مغام خدم مناسط والا كتول كبطرح سيمسه يهوكم رباموی مک میں تمارت مبهموكئ ببظاف اسكي طارى مونئ اك عجبيب ييكار اوردومرى مت سے نتى كى الكام خدام فسنار إبت التى يى زے بوت بدكام ادرسربسوارتني سابي انع موسے اسکے فل رزاز الروقت تهاان كوخطره طال کفاراندین سارے تھے كرت تيحسب ان سيد كلاك مرونت تبحانكادل طبات وكنول كرك بباران دستمن موى الكي كل خدا كئ أحارك وطن كو رخصت لے سے رہنے لال یا میموکنی راه دیس کت ده الذير بهبت اونهو الخ يامي جن جن کے مٹادیے زمائز ت لوگ بے فدارسیدہ الالح ترب كرم خداكا سامح ووحنيال عابلانه اوروور سوك سرار إروك ومناكوملى بهرت ينامي بہلی سینیں ہے بقرای دىيا كالضيب يحوان اب ببل كيطرے بيجه بي تختیق کے رہے میں گام ہے جوست میں ایا اور برایا كس فوق سے ايك طابي سياف مردين كم أليك مدكار برفرتے کے بیال کہلی کے جوبر مردین کی ہوگی جستجو یاں تنديب سے إرحبيت موكى كوكهيل نبيل بيال برأنا ورنه ده فقط کها نی موگی كحيابني طرت سولب ندكهولو مح بے جے کم دہ فداکا بابرزقدم ذرا دسرے وہ برطم سال سالما وب طاصل بوسراك كولصارت

قرآل موما كه مهوده محبيال

سراك كالموبيال ليي طور

اس عنیں سی طاب کئ

قانون کے اِلگام تبے وہ حب أيا ولل شراسي والا سوف ہوئے نیندسی دونوکی الثاني لكي نورا ورظلمت مصلح نے اٹھا کے سخت صد جواست لما موا وه نا جار اكاست سے مورسی تھی زی ووحق كى طرف بارباتها اور ماک تها سبتلاستے اوام دل ريني دهيهي موي سائ مب مو کئے دین تن کورشر لاتق تبدني برهركه امسال اندام مرت اوشارے تہی نبتانها كوى ان كاطامي ب قاعده الكوبيدسات ہروقت تنی ارڈ ہاڑا ن بر مب نوب اعتبطار أسطِيُّ كالنافي الكياسي الترك انكورين تجي يا نقصان تها في صدت زياده مرطور کی قیمت یں انتہامیں نیکی کوکیا جہاں میں ت کم سريج كے دين كوشسريا وه دوت تهاسخت ابتلاکا أزادى كالكب زمانه شالسة بني مي أجكالوك تختیق کی کہل گئی ہی سہب ہے مندمی آج نفنل اری المرزس ميه عمران اب مربحت فون نے فیقعے میں 4313 HOLICE - 12 38 اظار کائن کے وقت آیا مرفرقد کے آدمی ا کیٹے رائي مزر سكافار نرمب كي كمليك أج دفتر تهذيب سے مولى كفت كوبال افلاق مسے بات جبیت ہوگی آسال نبس الدار المانا دعوى برولبل لاني بهو كي وبركا بروه برك وسابنىك بكاحوالا کیاسے زبیش دکم کرے وہ سربات بر حکمران ا کا و ک موصل كتأب كعبارت بهراردوس كي موورتفعيل موديدوران ياكو ني اور ركمتانه موجرك س كوي

باطل كامنائي شوروعوعا جارس مجاس سي طوفان نے آکے جوسٹ یا منهورهان من حنك نقت اب گویا کر ہو گئے وہ کم صنم ازار رسال تهاا كم كبخت رب بوسے كاآب مرعى بتيا تهامه كالدستاه مغرور لرك لك أكظلمت وبور مت بوني الي إما إلى في ظلمت مي كي مدى كالحالب قلزم في مثا ما حوب مهرا ونايس موسئ بزاروا فضنير احبوتون كوكما خدان عجبونا حبوتوں بے ٹری بری تباہی نا ماک وے ذلب ورسوا أرنج بي خبكي بس خطرناك تصودت برا بناحو مهاراج أريخ سالكاحسال وتكهو آخرکو برسنے گروہ ابرتسر و منایت سیخ ذاسب ل داخا النّه الله برحت وتراسب منعت کے سے سبالائ لائے دیتے رہے اکوسخنت ولت مبيلا كنصهان مي النواد إم مرگزن دراخداس لبونخالئ كئ وه سخت مد مهتيرون كوحبيال مي كما قيد بعض رب مكارعزب سولی چیپٹر بادیالسنی کو البات فكرطان وارا مولق بيمين إن سواك أن ہے کوئ مطیع کوئ خورس للني كني كل حب ال كي كايا اندمه ہے تھر گئی خدا لئ طلت كأانها جهان بطوفآ فب حدسے شرصی حدا نیر کسنسر المت اراك كوكهير ورحق كالكام سالته لا يا رنے دکا خلق میں سے دی رمہا ذہنا حوکسی سے دیجے كما ماحومتا مال غارتن كا تبحالوك والسك محنت بياك اصنام کی مورسی تھی ہوجا تى بىوت قران كى اتب دىكى ر عادات تېمانځ طابل نه مرده بتي تدن ومحرست

ونيا كوسبق يرايئن حق كا آدم ب لگائے تابی دم تناكوح كاسبى سيحاكرا بربوت بعبرادول تفيه أرخير بي تبل موكئير كم اك معركة أ كے بيري الحنت وسنمن تهاضا كالورشقي نتيا فرعون بحبكانام تسهور وسي وفي كي تحت الور ہوتی رہی دیر تک افرالی الخام كونور آياغالب موسی کو دیا خدا سے علیہ بربوت بعدتان مرطب بواظهوت كا سجول كى ہى آبروسال بے اک ہواے خراب برجا اس مندمیں ہی و برکر کئی اگ تهرام وكرشن ضمير سراج تبه مصلح قوم بربهی دولز براشكه بالميان انئ م كوموسكي عربه و ما من المراكبين الماني مرتوه م أيب الأراسية يوفلق سيخ كامذان كماع زت کیتے ہے ان کریونتی مام نینی رے کامرافترا سے بين رب ابنيا برمسيل نتنول كوكماحهال س أبيد منوں کوک بلاک مرسے النة مرحلاد بالسسبي كو Minister Com ريان المحول المحتمد المان رور بلور سرتم ما مك أراز المان المان دنیا به طری انتسبیسری لی بخون وكمت مرانان فأسدموك حيامحب أورر حبيبالياكل جهال بالدمير اكمصلحاص ببرتو آيا مدامواكل تبسال كالمدى ادرآیایی مک سرعرب کر مركز وبناسب سرارتون كا غاز گرد سجييا وسفاک وشران كوزيت ازرا خداكا لتالعفن ونفاق الميكه دلميس وحشت كانتماكوني تبركانا متا سرمي عزور دل مي كونت

# اللّٰہ تعالیٰ کو ادائیں وہی پسند آتی ہیں جن کا سیائی سے تعلق ہے اور خلوص سے تعلق ہے۔

خطب بمعهد ارشاد فرموده سيدنا اميرالمومنين حصرت خليفية المسيح الرابع ايده التد أحالي بنصره العزيز فرموده ۲۷ ستمبر ۱۹۹۷ء مطابق ۲۷ تبوک ۱۳۵۵هجری شمسی بمقام مسجد فصل لندن (برطانیه)

[خطبه كايه متن اداره برداني ذمه داري برشائع كررباب]

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ﴿ بسم الله الرحمان الرحيم \* الحمد الله رب العلمين \* الرحمان الرحيم \* ملك يوم الدين \* إياك نعبد وإياك نستعين \* اهدنا الصراط المستقيم\* صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين \* الله المالين المال

سَابِةُ إِلَى مَغْفِي ٓ ذِهِنْ رَّيِّ لُكُرْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ كَعَرْضِ النَّسَاءِ وَ الْاَرْضِ اْعِدَ فَ لِلَّذِينَ امَنُوْا بِأَلْثُهِ وَ وُسُلِلُمُ ذَلِكَ ذَخَلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يُتَنَاءُ وَاللَّهُ دُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ

(سوروالحديد ٢٢) گزشة خطبے میں جو مضمون چل رہا تھا حضرت اقدس مسج موعود علیہ السلام کے ایک اقتباس کے حوالے ے تھا اس کی جونکہ الهی صرف دو سطرس ہی ختم ہوئی تھس اس لئے میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاء الله آئدہ خطبے میں ای اقتباس کو اور اس سے تعلق رکھنے والے مضمون کو آگے بڑھاؤں گا۔ پہلے ایک اور آیت تھی جس کے تعلق میں یہ اقتباس پیش کیا جا رہا تھا اب ایک اور آیت ہے جس کے تعلق سے میں ا قعتباس پیش کیا جائے گا اور ان دونوں میں تھی گمرا تعلق ہے۔

کین اس سے پہلے کہ اس مضمون بریس مزید روشنی ڈالوں یا اس آیت کریمہ سے اور مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباس سے مزید روشنی حاصل کروں اور آپ کے ساتھ شریک بول میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدید ماریش کا آج سالانہ جلسہ شروع ہو رہا ہے اور ای طرح جماعت احمدیہ سین کا بارھواں سالانہ جلسہ شروع ہو رہا ہے اور ان دونوں جماعتوں نے بار بار اسرار کیا ہے کہ اس خطبہ جمعہ میں ان کا بھی ذکر خیر چلے اور ان کو مخاطب کرکے بھی کچھ باتیں کی جائیں۔ پس مضمون تو وہی رہے گا اس کے حوالے سے ان کو بطور خاص مخاطب کرنے کے لئے مجھے یاد آیا تو موقع کل کے مطابق وہ ذکر کروں گا مگر اس ابتدائی عموی ذکر میں ہی ان لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہے کہ یہ ذکر جو آج سال چل رہا ہے یہ ساری دنیا میں اس وقت جاں جاں بھی جماعت احمدیہ کا سٹیلائٹ کے ذریعے رابطہ قائم سے وہاں جل رہا ہے اور دنیا کے ہر خطے میں جو بیں کھنے کے ہر منٹ یا ہر کمے میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ باتم سینے رہی ہیں۔ اور جہاں جہاں تھی احمدی انہیں سن رہے ہوں کے طبعاً ان کے دل میں ان دونوں جماعتوں کے لئے خصوصیت سے دعاکی تحریک ہو گی اور یہ غالباً ان کا مقصد ہے۔ باتی مسیحتس تو سب کے لئے مشتركه بي مواكرتي بس بال اكر كوئي اليبي بات ذمن يس آئي جو ان دونول جماعتول كو بطور خاص كهني مو تو انشاء البنديس اس كا ذكر كرون گا۔

یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالی فرماتا ہے "سابقوآ الی معفرة" "سابقوا" ین تزی بر معنی کا مضمون نے اور ایک دوسرے سے استقت کا مضمون تھی ہے۔ "سنتن كي بي الي تحف كو جو تيزي سے آگ نكل كي يعني الك سخفي جو الكے نكل جائے تيزي س خواہ وہ تخفی ہو یا کھوڑا تھی ہو اس کے لئے "سبق" کا لفظ آفے گا بعت لے کیا۔ مر "سائق" کا مطلب ہے کہ مقاملے میں سبقت لے گیا تو یہ مضون زیادہ تحریص بعظم فرافر اوجد ولائے کی خاطر ایسے صینے میں بیان فرمایا ہے جس میں مغفرت کے تعلق میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا مضمون داخل فرما دیا۔ ہر شخص کو مغفرت حاصل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے دلیکن " ...ابقوا" کر یہ فرما دیا کہ تم ایک دوسرے سے بھی مغفرت میں مقابلے کرو۔ ایعنی یہ مطلب نبین کہ مطلم کھلے چیلین دے کر مقابلے کرو مر كوشش كروكه اب ان بهائيوں سے آگے براسو جو الميشه مغفرت طلب كرنے مي اصروف رہے بي اور مغفرت طلب كرنے كى تائيد ميں ان كے اعمال رونما ہوتے رہتے ہيں۔ لي ايسا چيلنج نميں كه جو اكتھا ایک لائن یہ فراکرکے بھگایا جا رہا ہو۔ مرادی ہے کہ ہر مومن کو محصٰ یہ نبیں سوچنا جاہے کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں بلکہ باقبوں کو دیکھ کر اپنی حیثیت کی تعیین کرے۔ اگر مغفرت کے میدان میں اے اپنے ے آگے سے و کھانی دے رہے ہوں تو چر مقابلہ کرے اور یہ کوشش کرے کہ -ب ے آگے بڑھ

"سابقوا الى مغفرة من ربكم" الي ربك طرف س مغفرت من مقالع كرت بوئ تنزى س آئے بڑھو۔ "و جنة عرضها كعرض السمآء" اور جنت كي طرف آگے بڑھو جس كي وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کی طرح ہے۔ اس میں ست سے پہلو میں جو تفصیل طلب میں ان کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مکر یاد رکھیں کہ یمال جنت کو اور مغفرت کو گویا ایک دوسرے کا تعباول پیش کیا گیا ہے۔ یعنی اگر تم مغفرت کی طرف تیزی سے آگے بڑھو کے تو جنت کی طرف بھی آگے بڑھو گے اور گویا

ایک بی چیز کے دو نام ہیں اور جال تک یہ مضمون ہے کہ "عرضها کعرض السمآه والارض" أرج اے محص جنت کی وسعت کے بیان کے تعلق میں پیش کیا جاتا ہے مگر میرے نزدیک اس کا تعلق ویسا بی مغفرت سے ہے کیونکہ مغفرت کی وسعت کے ساتھ جنت کی وسعت کا لعلق ہے۔ جتنی بھی کسی کو خذا تعالیٰ کی رحمت سے مغفرت نصیب ہوگی ای قدر اس کی جنتوں کو وسعت ملے گی اور یہ دونوں

مضامین ایک دوسرے سے باہم پیوسہ ہیں۔ اور مغفرت کا تعلق چونکہ رحمت سے ہے اور رحمت ہر چیزیر حادی ہے اور جنت تھی رحمت بی کے نتیج میں ہے اس لئے یہ دونوں مضامین ایک دوسرے سے گرا تعلق ید دہ جگد ہے جال اعمال کا ذکر نہیں اور جنت کا ذکر ہے سی دہ ایک مقام ہے جال کسی اور مضمون کے بیان کرنے کی . بجائے محص معفرت ہی کو جنت کی گئی کے طور پر پیش فرمایا گیا ہے۔ اس لئے اس کو ست خور سے مجھنے کی صرورت سے اور اس مضمون کو میں نے یمال اس لئے اٹھایا ہے کہ حضرت

اقدس مسيح موعود عليه السلام كا جويس اقتباس آپ كے سامنے ركھ رہا تھا اس ميں خوف كے بت سے بلو میں اور جوں جوں وہ اقتباس آگے بڑھتا چلا جاتا ہے انسان بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام نے تجزیہ کرکے، کھول کھول کے انسانی نفوس کے وصوکے اور وہ گناہ بیان کے ہی جن میں وہ ملوث ہوتا ہے اس کو براضح براضح ہر انسان کی طبیعت خوفزوہ ہو جاتی ہے کہ کمیں نہ کمیں اے اپنی تصویر دکھائی دیتی ہے وہ ساری بیماریاں جو حضرت مسج موعود عليه السلام نے بيان فرمائي من وہ تمام تر ايك تحض من اگر موں تو وہ شيطان كا دوسرا مظمر موگا ايك اور شیطان اور اس تحض کے دو نام ہوں گے وجود ایک ہی ہوگا گویا کہ۔ مگر جب یہ بیماریاں بیان کی جاتی ہم تو مرادی ہے کہ بروہ تحض جو ان عبارتوں کو براصتا ہے وہ اپنے نفس بر ان کا اطلاق کرتا ہوا آگے براھے اور جال بھی اس کا نفس اس کو متنب کرے کہ یہ تو تمهاری تصویر ہے وہاں تھرے اور غور کرے اور پھر فیصلہ کرے کہ کس طرح اس الجن سے نجات مل سکتی ہے۔ اس مصیبت سے کہ انسان ایک گناہ میں چھنس گیا ہے اور نجات کی راہ دکھائی نہیں دیتی اس غیر معمولی خوفزدہ حالت سے نکالنے کے لیے مغفرت کا مضمون ہے۔ اور اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اللہ کی مغفرت یعنی اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے اور مغفرت کی وسعت کے مصامین اور تھی بہت سے بیان ہوئے ہیں۔ مگر اس آیت کریمہ میں معفرت کی وسعت اور عظمت کا جو بیان ہے ویسا اور کسی آیت میں آپ کو نمیں طے گاکہ مغفرت کو ہر دوسری چیز پر حادی کر دیا

كيا برچزے وسيح كر ديا كيا اور جنت بى كا نام مغفرت ركھ ديا ہے اور اس ميس ست ى حكمتي ہيں۔ امر داقعہ یہ ہے کہ جنت کسی کے اعمال کے زور سے نصیب نمیں ہو سکتی۔ کیونکہ عقل کے خلاف بات ہے کہ ایک انسان کو اینے اعمال کی وجہ سے وہ جنت لحے جس کی وسعتوں کی انتہاء کوئی نہیں۔ انسانی اعمال اگر کامل طور ہر اللہ کی رصا کے تابع بھی بوں سب بھی انسانی زندگی محدود اس کے عمل کے دائرے محدود اور ایک محدود چیز کی جو اپنی مکانیت کے لحاظ سے بھی محدود ہو، زمانی لحاظ سے بھی محدود ہو لامتنای جزا اور الیمی وسعت والی جزاجس کا جنت میں نقشہ کھینچا جاتا ہے یہ عقل کے خلاف بات ہے۔ یعنی اس کا سبب اور نتیج کے ساتھ تعلق نمیں ہے۔ سبب ست ہی محدود ہے اور نتیجہ ست وسیج اور لامنات اس لے اس مضمون کا مغفرت ت تعلق ب اور مغفرت سے جب تعلق ہوتا ہے تو کمزور آدی تی اس میں داخل ہو جاتے ہی اور ست بزے بڑے پاکباز تھی اس میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس پہلو ت جو وسعت جنت کی بیان کی گئی ہے اس مضمون میں بھی وہی وسعت شامل ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ وہ مغفرت کی آیت ہے جو ذلیل ترین گنگار کے اور بھی ساید کئے ہوئے ہے امکانی طور پر اور عظیم ترین نی کے پاک اعمال پر بھی سایہ کئے بوئے ہے اور دبال بھی جو انسانی کمزوریاں اس بزرگ نبی کو اسنے

اندر دکھانی ویتی ہیں ان پر بھی اس کی رحمت کا سایہ ہے۔

تو جہال و سعتوں کا مضمون ہو وہاں اس سے ہمتر انداز بیان اختیار ہو نہیں سکتا کہ منفرت جت ہی کا دوسرا نام ہے اور مغفرت کا سابیہ اتنا و سیج ہے کہ اس سے کا نات کا کوئی پہلو باہر نہیں رہتا۔ " عد حس "کا معنیٰ میں و سعت کر رہا ہوں کیونکہ عربی لغت میں اس کا ایک معنی و سعت ہمی ہے۔ ست سے معانیٰ میں ایک معنیٰ قیمت کی ہے۔ اس کا ناتے معنی قیمت کی طرف اپنے رہ کی طرف کے ایک معنیٰ قیمت کی طرف آگے بڑھو اور الیمی جنت کی طرف آگے بڑھو جس کی قیمت زمین و ہسمان کی سے ایسی مغفرت کی طرف آگے بڑھو جس کی قیمت زمین و ہسمان کی قیمت کے برابر ہے۔ سر میں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی عربی لغت سے تلمین گر اس سے مبیت بڑھ کر قیمت کے برابر ہے۔ سر میں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی عربی لغت سے تلمین گر اس سے مبیت بڑھ کر و تاکہ نے منازل اولی تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی جو صحابہ میں سے بعض نے یہ عرص کیا کہ یا رسول اللہ اس سے کیونک ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی جو معتوں پر جنت عادی ہے بیعنی ان سے کیونکس پوری کی پوری ان پر انتر لرہی ہے۔ و سعتوں پر جنت عادی ہے بیعنی ان سے کیونکس پوری کی پوری ان پر انتر لرہی ہے۔ و سعتوں پر جنت عادی ہے بیعنی ان سے کیونکس پوری کی پوری ان پر انتر لرہی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو جہنم کماں ہے جہ اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نئی آلہ و معلم نے یہ لمین و یا آلہ و معلم نے یہ لمین و یک آلہ و معلم نے یہ لمین و یک آلہ و میں ہی تیکن تم اگر میں سکتے ان باتوں کو۔

مغفرت کی کوشش کا جہاد تو کرنا ہی کرنا ہیے کیونکہ اگر نہیں کریں گے اور محض فضل کے لئے بیٹھے رہیں گے گے تو یہ سچائی کے خلاف ہوگا اور فضل سچائی کے نتیجہ میں اترتا ہے۔

اس دور کا انسان اتھی اپنے علم میں اتنا آگے ترتی نہیں کر سکا تھا کہ وہ جنوں کو مجھ سکتا ہو اور ملی DIMENSIONS جو بڑھ رہی ہیں، انسانی تصور جن پر محیط ہوتا چلا جا رہا ہے اس کا کوئی ادنی تصور بھی اس وقت موجود نہیں تھا صرف مشش جات تھیں جن کو وہ جانتا تھا اور ایک وقت کی جت جس کو وہ جانتا تھا اور ایک وقت کی جت جس کو وہ شامل کرلے اس کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی۔ اور سشش جات بھی دراصل تمین جات ہیں۔ اس کو ہم سشش اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا ایک کنارہ اگر ایوں پھیلی ہوئی جت ہے تو ایک بائیں طرف پھیلا ہوا گھتے ہیں اور ایک وائیں طرف پھیلا ہوا گھتے ہیں حالانکہ جو حساب دان ہیں وہ اس کو ایک جت کہتے ہیں کیونکہ کی ایک انسان کے حوالے ہے تو ہے نہیں کہ وہاں گھڑا ہو تو اس کے بائیں طرف اور کستے ہیں اس کو وائیں طرف یہ جت ہے، المتناہی پھیلی ہوئی ہے۔ تو جس کو ہم سشش جات اردو میں گئے ہیں اس کو وائل کر لیں تو اللہ کا اللہ اللہ یہ تھور کر ہی نہیں سکتا تھا اس ذمانے میں اللہ کوئی ایک چیز بھی ہے جت کے اعتبار سے جو اپنی ضد کے ساتھ ایک جگہ اگھی ہو جائے۔

اب عن چزوں کو اکٹھا فرمایا گیا ایک زمین و آسمان اور اس یس جمیں جنت تو دکھائی دے بی جیس رہی کہیں۔ اس لئے پہلا سوال تو یہ اٹھنا چاہتے تھا کہ یا رسول اللہ وہ ہے کہاں؟ جنت کہاں چئی گئی؟ جم تو زمین و آسمان کو صبح بھی دیکھتے ہیں شام کو بھی، رات دو پر اور جمیس تو یہ زمین آسمان خالی خالی نظر آتے ہیں کوئی جنت بی نمیس دکھائی دے رہی تو اس سوال کا جواب جو انہوں نے کیا، اس آیت کریمہ میں موجود تھا کہ جب یہ کہا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی اور طرح کی چزہے جس کے مادی وجود جس سے متعادم نمیس ہوتے۔ گویا DIMENSIONS اور جی ۔ ایک علی کہ یہ کوئی نمیس بوتے۔ گویا والے دوسرے کو دکھائی نمیس بی وقت میں، ایک بی مقام، ایک بی وقت کی قدر کو اکٹھا کر دیں تب بھی وہ ایک دوسرے کو دکھائی نمیس دیں گی، ایک دوسرے کو دکھائی نمیس دیں گی، ایک دوسرے کو دکھائی نمیس دیں گی، ایک دوسرے کو دکھائی نمیس بوگا۔

یں نے اس کی مثالی بارہا دی ہیں کہ یہاں جو ریڈی الیٹن ہے فضا میں اس کی جہتیں مختلف نہیں ہیں۔ یہیں ہیں۔ یہیں ہوتی اس کے اندر ہے اس کے باوجود محض اس کی لطافت کے فرق کی وجہ ہے ہمیں محسوس نہیں ہوتی اگر DIMENSIONS بدل جائیں تو اس کے وجود کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا، اس کی فوعیت ہی نہیں سمجھ آ سکتی موجود رہے گی مگر کسی پہلو ہے بھی انسان اس کو اپنے دائرہ تصور میں تھینے کر لا نہیں سکتا۔ یہ DIMENSIONS کا فرق ہے۔ لطافت کا فرق اور ہے۔ لطافت کے نتیج میں ٹیلی ویون کی لیریں آپ یمال نہ دیکھ رہے ہیں، نہ سن رہے ہیں مگر گھر جا کے ٹیلی ویون ایسی نمین ہے، نہ ہو سکتی کے ٹیلی ویون ایسی نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے جو دوسری جت کی اس چیز کو تھینے لاتے جو ہمارے ساتھ ہے مگر ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں دکھائی بھی نہیں دے رہی، ہمیں تصور ہی نہیں ہے اس کا کوئی۔

تو یہ فرق ہیں جو قرآن کریم کی آیات بتاتی ہیں۔ اور ایسا عظیم علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علی آلہ وسلم کے زمانے میں آئدہ زمانوں کی باعی ہو رہی ہیں جس کا کوئی وہم و گمان بھی انسان نہیں کر سکتا تھا کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ لی ای آیت کریمہ نے یہ مضمون پیش کیا ہے کہ تھا کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ لی ای آیت کریمہ نے یہ مضمون پیش کیا ہے کہ تین چزیں ایک دوسرے سے مل گئی ہیں جہنم بھی ہیں ہے، جنت بھی ہیں ہے اور یہ ونیا جس میں ہم

بس رہے ہیں یہ زمین و آسمان یہ تھی سیس ہیں اور ان کی وسعتس ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہم اور لیے ملتی جلتی بی سک سے لفظ نے جمعی وعوت دی ہے کہ غور کریں اور معلوم کریں یہ وسعتس کیا بیں۔ اور جو فرق ہے جہنم اور جنت کے درمیان وہ مغفرت کا فرق ہے، صرف اعمال صافحہ کا عوال نہیں۔ کیونکہ اعمال صالحہ اگر اپنی انتہاء کو ابنی بین جائیں تو جیسا کہ میں نے نابت کیا ہے ان کی منصفانہ جزاب نيس بوسكتي في اعمال اس كو دهم أناكر دي سوكنا، هزار، لاكه كناكر دي محدود اعمال ي المتابي جزا تو عقل من آبي نيس سنتي اس ك اس كا معفرت سے تعلق سے اور ست بي اہم مضمون ا المان على المان كو بحى الك حيرت الكر طور ير خوش خبرلون، لامتنابي العامات كي وعوت دے دی کئی اور عظیم ت عظیم انسان کو مھی انگسار سکھا دیا گیا کہ یہ جو عظمتن اور وسعتن ہی یہ تمین الله ك فعنل سے ملس كى اس كے بغير تو ممكن نيں۔ چناني اس كے معا بعد سي فرمايا " ذاك فضل الله يؤتيه من يشآ، والله ذوالفضل العظيم" به باتمي نعنل كي بميد فعنل جيب "جمونكا" ديا جاتا ے التحبو لکے" کا نام بے مر بندوں کے حبو لے اور اللہ کے حبو لئے میں ویکھو کتنا فرق سر گیا ہے۔ بندہ ایک چیز خریدتا ہے اس کی قیمت ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ معمولی سا کچھ اور حاصل کر لیتا ہے جھونے کے طور پر اور جو ، تم دیتا ہے وہ اس چیز کے برابر صرور بوتی ہے جو چیز خریدی جا رہی ہے۔ مگر خدا کے سودے ویکھو بندوں ے کیے عجیب میں وہ رقم تھی نہیں دیتا جس سے اس کے عمل کے برابر جزائیں ا مل سکس ۔ اکثر اعمال کھو کھلے ننگے، وھو کے انسان ساری زندگی عفلت کی حالت میں بسر کر دیتا ہے مجھتا بے کہ میں بڑے نیک اعمال کر رہا ہوں ہاتھ لیے کچھ تھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ اس کھٹیا ی چیز کو جس میں کچھ نیکی کا عصر بھی آ جائے اس کو قبول فرما لیتا ہے اور پھر جھونگا دہ جو المتنابی ہے۔ قیمت دہ جو دصول ہی نمیں ہوئی اور اس کے برابر نمیں دے رہا بلکہ ایسا دے رہا ہے کہ تھی ختم نہیں ہو سکتا وہ مضمون سی وہ بات ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اس موقع پر اول کھول دیا " ذالک فضل اللّٰہ یؤتیه من یشآء" یہ نہ مجھنا کہ تم اپنے اعمال کے نتیج میں کچھ بھی حاصل کر سکوگے، مغفرت ہے جس کے نتیج میں اعمال نظرانداز ہو جائیں گے مغفرت کی چادر یہ نمیں دیکھا کرتی کہ اعمال کیے ہیں۔ جب وہ ڈھانپ لے گی تو ہر کردری کو ڈھانپ لے گی اور وہ چادر اتنی وسیج ہے کہ زمین و آسمان کی وسعتوں بر محیط ہے۔

اور اب وسعتوں کا حال بھی عجیب ہے۔ ان پر آپ غور کریں تو وہ و سعتیں لامتاہی نہیں بلکہ ہمیشہ آگے بڑھتی چلی جانے والی ہیں۔ استوں میں ہیں یعنی کہ ہمیشہ آگے بڑھتی چلی جانے والی ہیں۔ اب زمین و آسمان اور کائنات کا تصور جس لحج بھی آپ باندھیں گے کہ یہ اتنا فاصلہ ہوگا ای لحج آپ غلط ثابت ہو جائیں گے کیونکہ وہ فاصلے اور بڑھ چکے ہوں گے اور اس تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ انسانی تصور اس کا اوئی سا حصہ بھی پا نہیں سکتا۔ کیونکہ ایک سیکنڈ میں اگر آپ لاکھواں حصہ کی رفتار کے ساتھ تصور اس کا اوئی سا حصہ بھی پا نہیں سکتا۔ کیونکہ ایک سیکنڈ میں اگر آپ لاکھواں حصہ کی رفتار کے ساتھ بھی سوچ رہے ہوں ایک سیکنڈ کے حساب سے بھی تو زمین و آسمان کی و سعتیں اس حیث کی سوچ رہے ہیں ہوتی ہو تھے ہیں سوچنے کی سوچ نے کہ اگر فاقم کو اٹھارہ فریم فی سیکنڈ کے طاقت ہے۔ اتنی معمولی می ہے کہ اگر فام کو اٹھارہ فریم فی سیکنڈ کے طاقت ہے۔ اتنی معمولی می ہے کہ اگر فام کو اٹھارہ فریم فی سیکنڈ کے طاقت ہے۔ اتنی معمولی می ہو کہ اگر فام کو اٹھارہ فریم فی سیکنڈ کے طاقت ہے۔ اتنی معمولی می ہو کہ اگر فام کو اٹھارہ فریم فی سیکنڈ کے طاقت ہے۔ اتنی معمولی می ہو کہ اگر فام کو اٹھارہ فریم فی سیکنڈ کے خوا مین ہیں کر سکتا کہ کھڑی چیز ہے یا چلتی چلی جا رہی ہی تو اس کی و سعت کا حال ہے۔ اور وعدے وہ دیئے جا رہ جی جو لامتناہی کھی ختم نہ ہونے والے اور اگر بڑھتے ہے جانے والے اور

تو یہ فدا کے مغفرت کے سودے ہیں جن کی طرف اللہ تعالی بلا رہا ہے۔ اس کے لئے "سابقوا" کا لفظ فرمایا کہ جلدی کرو، ایسی حالت میں نہ مر جانا کہ تمہیں مغفرت نصیب نہ ہوئی ہو۔ تم اگر مغفرت کصیب ہونے ہے پہلے مرگئے تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ پس ست بی اہم مضمون ہے۔ اور اس میں جاں ایک طرف اللہ تعالی کے فعنلوں کے نتیج میں انسان نے دلوں کو ٹھرایا گیا ہے ورنہ وہ ہاتھ سے نظر جانا ہی مور ہے ان کو سنجھال گیا ہے۔ وہاں خوف بھی دلایا گیا ہے کہ سنجھلے کے دل خدا ہی بہتر جانا ہے کہ سنجھلے کے دل خدا ہی بہتر جانا ہے کہ کتنے ہیں جہاں مغفرت کا تصور تمہیں سنجھالے رکھے گا۔ جب آنگھیں بند ہو نمیں تو مغفرت کا مضمون ہاتھ سے نکل جانے گا اس سے پہلے پہلے حاصل کر لو اور اس معالمے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیز رفتاری کے ساتھ مغفرت کی طرف آگے بڑھنے کی کوسٹش کرو۔

الی جال مغفرت کا مضمون ہے وہاں گناہوں کو جرات نہیں ولائی جا رہی بلکہ نیکیوں کو جرات ولائی جا رہی ہے۔ یہ بھی عجیب اس کلام النی کا کمال ہے کہ جب اتنی بڑی مغفرت کا مضمون ہو تو انسان گنهگار انسان تو سی تھے گا کہ اب میں سیس بیٹھ رہوں جب مغفرت لامناہی سے تو میرے گناہول کی کرز بات ے میں تو ، تخشا بی جاؤں گا۔ اللہ تعالی یہ نہیں فرما رما۔ متنب کر رہا ہے اور کمہ رہا ہے کہ گناہ چھوڑنے میں جلدی کرو کیونک مغفرت کا تعلق گناہ چھوڑنے کی کوشش سے سے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو كيونكه تميس بة كونى نيس اس كا وقت كب آئے گا، تمهارا وقت كب آئے گا۔ آگر اس نے سلے سے زيادہ کمانیاں کر لی بول تم سے زیادہ کمانیاں کر لی بول اور تم جلدی مر جاؤ تو تم اس سے بہت بیچے رہ جاؤ کے اس في اس حرس كے ساتھ آگے برهوكه كيس وہ زيادہ بى ند لے كيا ہو مجھ سے يہ زيادہ كى تمنا بعض و فعد الطيفول كى صورت ميس مجى بيان بوتى ہے مكر وہ لطيفے دراصل انساني فطرت كى نقاشى كرتے مير-ان مر محفن منی کی بات نیس ست سنجدہ پیغامات ہوتے میں۔ پی جیسا کہ میں نے ایک وفعہ آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیا تھا ایک اندھ نے ایک سوجاکھے کے ساتھ مل کر، پیسے ڈال کے طوہ بنوایا اور یاں کے ملکوں میں تو اس کی کوئی تھی قیمت نیس سے مگر غریب ملکوں میں بڑی قیمت سے کیونکہ وہاں تو شعراء مجی سے کتے میں کہ امبر روز عید سیت کہ طوہ خورد کے "کہ روز روز عید نمیں ہوا کرتی کہ وہ طوہ تھائے۔ اور ان ملکوں میں تو اس کا وہم و گمان تھی نہیں آ سکتا کہ سال میں ایک دن کسی عبد میں بعض لوگوں کو حلوہ ملتا ہے تو میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں یہ مغرب کے حافظ صاحب نہیں تھے بلکہ مشرقی ملک کے رہے والے تھے۔ تو انہوں نے بےچاروں نے کچھ سے جوڑے کچھ ایک سوجا کھے نے اور دونوں

نے مل کے طوہ تیار کروایا۔ جب کھانے لکے تو کھ در کے بعد حافظ صاحب کو خیال آیا محجے کیا ہت یہ کتنا تنز تھا رہا ہے میں اندھا بے چارہ میے برابر کے ہیں تو مجھے تیز کرنا چاہے کچھے اس نے ذرا رفتار تیز کر دی جلدی جلدی لقم کھانے شروع کردیے۔ تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ محبے کیا پت کہ ایک باتھ سے کھا رہا ہے کہ دو باتھ سے کھا رہا ہے تو چلو دونوں ہاتھوں سے کھاتے میں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیا اور وہ بےچارہ جو دوسرا تھا وہ حیران ہو گیا حافظ صاحب کو دیکھ کے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ وہ تو کھانا بی چپوڑ بیٹھا۔ وہ دیکھتا بی رہ گیا۔ کھاتے کھاتے حافظ صاحب کو خیال آیا کہ کوئی اور ترکیب اس نے ک و گی محجے نظر نہیں آ رہی۔ حلوہ سارا اٹھایا انہوں نے کہاجی باتی میرا حصہ ہے۔ تو اندھ کو جم او چیز پہند ہے اس میں مبقت کی روح تو ہے نا اور جس کو نظر نمیں آ رہا۔ ہم تھی تو اندھے بی ہی۔ امس نہ اپنے اعمال نظر آرہے میں مذہبہ پہتا ہے کہ کب مرنا ہے۔ زمین و آسمان کی حقیقت سے نافش ہے ہے تیں کہ كب خداكى مغفرت نصيب بوسكتى بي كون ساعمل بي جواب پندا جائے گا۔ تواس دنيا كاند سے سے ست بڑھ کر سبقت کی روح اختیار کری۔ اس میں بنسی کی بات نہیں ہے۔ آپ دو وں ، قول سے مغفرت طلب كرين سارا تهال اٹھالي اعمال كا تب تحيى محدود رمي كے اور جو مغفرت كا مضمون ت ود آگے بت آگے بڑھ جانے گا۔ اس کی جو وسعت ہے وہ وسعت والی مغفرت آپ کے ان ، ممال ہے نصیب نمیں ہو سکتی وہ فضل سے نصیب وی اور فصل کا وعدہ ہے اگر کوسشش کرتے ہے، و اگر كوسشش كروكه النه جمين ان محدود، گندے، ناپاك اعمال كے نتيج مين تھى . بحش دے تو اس طرف بزنے کی صرورت ہے بعنی اپنے اعمال کو رفیہ رفیہ جہاں تک ممکن ہو ان گندے اعمال کو دور کرکے نیک اعمال میں واخل ہونے کی سی مسلسل سعی بلکہ سبقت لے جانے کی کوشش اور چر آخر پر چر وہی بات کہ سب کھے کر گزرنے کے بعد بھر بھی پنتہ نہیں کیا حالت ہے آؤ بھر اس دنیا کے اندھے کی طرح نیک اعمال پر الیے باتھ مارو کہ گویا سب کچھ سمٹینے کی کوششش کر رہے ہو۔ اس حالت میں اگر موت آتی ہے تو خدا کا ي وعده لازماً لورا بوكاً "سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها كعرض السمآء" اي مغفرت کی طرف آگے بڑھو لیعنی اس جنت کی طرف ایک ہی چیز کے دو نام ہی، ان کا عرض ان کا پھیلاؤ، ان کی وسعتی زمن اور آسمان کی وسعتوں کی طرح ہی۔ لامتناہی ہیں۔ لیجی ختم نیس ہوں گ۔ جلدی کر لو کیونکہ تمہاری زندگی محدود ہے یہ جنستن محدود نہیں ہی۔ اور لامتناہی جنسوں کی طرف بات : انس نعمل الله ك بغير ممكن نهيل اس ك جميشه الله تعالى سے اسے لئے فضل طلب كرتے رور اور "والله ذواالفضل العظيم" مين ان وسعتول سے تھي زياده مضمون بيان ہو گيا ہے جو پيلے بيش ک سي كيونكد لفظ عظيم اليك معنى من اعظم سے بھي زيادہ وسيع لفظ ہے۔ اس لين الله كا نام اعظم سيا ير مد تعالیٰ نے خود اپنے نام کو اعظم کے طور پر پیش نہیں فرمایا۔ کیونکہ اعظم میں پھر بھی مقابلہ ہے ولی تھونی چنریں تھی ہیں۔ مر عظیم میں اصل میں یہ معنیٰ ہے کہ اس کے سواعظمت ہے ہی کسی کو نہیں۔ عظم اگر كما جائے تو مراد بے دوسرے مجی عظیم لوگ میں وہ نسبتا كم عظمت والے میں خدا نسبتا زیدہ منتمت والا مر مر عظیم میں ایک ایسی حیرت انگیز شان ہے کہ دہ کامل طور پر عظمت کے مضمون کو سمیت سی ف اس میں مقاملے کی صرورت بی کوئی نہیں۔ وہی عظیم سے اور کوئی عظیم سے بی نہیں، ہر عظمت اس کی ہے۔ اس کے سوا کسی اور کی عظمت نہیں۔

جمد و خا والے مضمون میں حضرت میج موعود علیہ السلام نے ہی مضمون بیان فرایا ہے ای رنگ میں کہ "عظمت ہے اس کی عظمت" اب و کھیں قرآن کریم ہے کتا گرا تعلق ہے حضرت میچ موعود علیہ الصلوة والسلام کو کیکن بڑھنے والا اگر غور نہیں کرے گا تو سے نہیں کچھ آئے گی۔ "عظمت ہے اس کی عظمت" ہے مراویہ ہے کہ اور کی کی عظمت ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ وہم ول سے نکال دور مقابلے کا سوال بی نہیں پدیا ہوتا۔ ایک ہی ہے جو عظیم ہے۔ تو "واللہ ذواالفضل العظیم" میں وہ جو وسعتوں والی جنت ہے اس سے می زیادہ وسیج تصور بیش فرایا گیا ہے اور اس تصور نے ایک اور مضمون پدا کر دیا کہ انسان جو اس کا نمات کو ست وسیح گجستا ہے اس سے زیادہ اس کا تصور بیخ ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ بعض سائنس دان اور اور نے درجے کے مساب دان یہ تجھت ہیں کہ حسابی رو سے اس کا نمات کے سوا دوسری کا نمات ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ بی کہ دیافتی ہو رہی ہی ان سے یہ امکانات کی کانمات ہو رہی ہی اور طرف مرح رہ ہی ہے۔ اور دہ کیا چیز ہے جس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وسعنوں کے علادہ کی اور طرف بڑھ رہی ہے۔ اور دہ کیا چیز ہے جس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ویکی مسٹر ہوئی چاہئے اس میں۔ اگر ہے تو وہ کیا ہے۔ اس کی ہمیں کوئی محبر نمی طرف بڑھ رہی ہے۔ کشش ہوئی چاہئے اس میں۔ اگر ہے تو وہ کیا ہے۔ اس کی ہمیں کوئی محبر نہیں۔

تو "والله ذواالفضل العظیم" یس یہ بیان فرایا گیا ہے کہ تم کائنت کے حوالے سے یہ نہ کجنہ بیشنا کہ فدائے پاس بس یی کچھ ہے جو تمیس دے گا۔ تمام کائنت کی وسعتیں بھی مانگ لو حب بھی فدا کے فزانے نعتم نمیں ہوتے اور سی مضمون ہے جو حسزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے بعید ای طرح بمیں بھھایا۔ آپ فرماتے بی کہ ساری کائنت بھی اس سے مانگ لو تو اس کے فضلوں میں تو کوئی کی نمیس آئے گی، اس کی طاقتوں میں اس کے فزانوں میں کوئی کی نمیس آئے گا، اس کی طاقتوں میں اس کے فزانوں میں کوئی کی نمیس آئے گا، اس کی طاقتوں میں اس کے فزانوں میں کوئی کی نمیس آئے گا، اس کی طاقتوں میں ڈلو کر ببر نکال لو اس کے ناکے یہ جتنا پانی چمٹا ہوگا اتنی کی بھی نمیس آئے گی اللہ خواالفضل العظیم " نے اس مضمون کو بانتها وسعت عطا فرما دی ہے میر فضل کے طالب بمیشہ رضا پر نظر رکھا

منفرت کے ساتھ جہاں رحمت کا تعلق ہے وہاں فضل کے ساتھ رصائے باری تعالیٰ کا تعلق ہے۔ اس منفرت کے ساتھ رسائے باری تعالیٰ کا تعلق ہے۔ اس میں کوئی دلیل نہیں کوئی استدلال نہیں، ایک انسان کی کوئی ادا کسی کو پسند آ جائے اے جو چاہے دیدے جتنا چاہے دیدے۔ اس کا مغفرت سے تعلق نہیں ہے کیونکہ مغفرت میں تو اس کی کمزوری کے نتیج میں بہتا چاہے دیدے۔ اس کی مغفرت سے اس کی عفلت کے نتیج میں اسے بعض نعمتوں سے محروم نہ کرنے کا مضمون ہے، اس کی عفلت کے نتیج میں اسے بعض نعمتوں سے محروم نہ کرنے کا مضمون

ے۔ ففل کا مضمون اس سے آگے بلند تر مضمون ہے جس میں پسند کی بات ہے اب بعض لوگ کے اسے بھی میں ساری عمر گناہوں میں مثلا ان کی کوئی الیی اوا خدا تعالیٰ کو بیاری لگتی ہے کہ سارے گناہ اکتی دینے لامتناہی جنتوں میں واخل کر دیا یہ " ذالک فضل اللّه یؤتیه من یشآء واللّه ذواالمفحسل دینے لامتناہی جنتوں میں واخل کر دیا یہ " ذالک فضل اللّه یؤتیه من یشآء واللّه ذواالمفحسل العظیم" کے ساتھ تعلق ہے اور اس کے لئے جمیشہ انسان کو رضا کا طالب رہنا چاہئے۔

مغفرت کے طالب کے لئے اپنے گناہوں پر نظر رکھ کر ان کو کم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو شش میں ود کامیاب نہ تھی ہو تو اللہ کی مغفرت اے ڈھانپ سکتی سے نیکن نیت کا خلوص فارم نے۔ نیت ساف ہو، تی ہو، کو مشش منرور ہو اور جاری رہ اور کسی مقام پر تھمرے نبیں اور کو مشش یہ ہو که رفتار براصتی رہے، کم مد ہوریہ ہے وہ مضمون جس کے نتیج میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ے جو لامنابی جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اس صد تک لامنابی کہ کانات کی وسعتوں ہو محیط ہے۔ اور انسانی جنت تھی جو انسان کو ملے گی وہ بھی کائنات کی وسعتوں پر محیط ہے لیکن اس کا دائرہ بڑھ رہا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ فضل سے کہتا ہے کہ ایس باتی کیا کرو جو پیاری لکیں۔ بعض وفعہ کسی کی آیب ادا بی الیسی بیاری للتی ہے کہ انسان اس کو اپنا ول دے بیٹھتا ہے اور جمیشہ کے لئے اس کا بو جاتا ہے۔ مجمولی کی بات ہوتی ہے۔ اب وہ بادشاہ شاہمان جس نے تورجباں پہ دل دے دیا تھا۔ ایک لونڈی تھی۔ دل اتنی ی بات بدویا کہ اس سے ایک بھولے بن کی ادا نظیماس نے اس کو دد کبوتر پکڑائے تھے کہ یہ كبوتريس تمارے پاس ركھا رہا ہوں ان كو ذرا مضبوطي مل پلڑے ركھنا ميں اتھى كام كركے آؤل كا تو تم ے نے اوں گا۔ اس بےچاری ہے، ڈھیلا باتھ تھا، شاید رجمال تھی زور سے نیس پکڑا ایک کوتر ہاتھ ے بنكل كر اڑ گيا۔ جب بادشاہ والى ج يو اس سنة اس سے لوچھاكد مين الك كورورو يوں أو تميس وه دے کے گیا تھا۔ اس فو مما آر حمیا کیا ار حمیاه اس نے دوسرا باتھ چوڑ دیا کہ ایے اڑ کیا۔ کیے کا مضمول إلى كد ظريف يو تهد رب بي كي ازار اس اوا يدوه بجائ اس ك كد تاراض وا فريفة والله اور اہل سے دد شادی ہوئی جس کے نہیج میں مندوستان کی تاریخ میں عظمتوں کے رنگ جر کھنے ہے۔ ہت بعظیم شادی تھی ہے بادشاہوں کی تاریخ میں اور بات ایک بھولی می ادا تھی جو بظاہر انتصال کی تھی۔ تو اللہ بقطانی اینے بندول کو الیے بیار سے بعض دفعہ ویکھتا ہے کہ چیوٹی ی ادا بھی اس کو بیاری آتی ہے جو بظاہر

اس مضمون کو آنحسرت صلی اللہ علیہ و علی آلہ وسلم یوں بیان فرات بیں کہ اللہ تعالی بڑے لطف اس بندے کو دیکھ رہا ہے بست ہی پیار کرتا ہے پیار ہے اس کو یہ بات پند آئی کہ ایک دعا کرنے والے نے اس جوش میں کہ میں اپنا انکسار ظاہر کروں خدا کو یہ کھنے کی بجائے کہ اے میرے رب تو میرا رب میں تیرا بندہ اب کتنا کفر کا گمہ ہے مولوی ہوتا تو وہیں ختم کر دیتا اسے لیکن اللہ ہے " ذالک فضل اللہ یوقیه من بیشا، واللہ ذواالفضل العظیم "اس کو آیسا پیار آیا اس ادا پر کہ جان ہو جھ کے نمیں کیا بحبت کے جوش میں افراتفری کے عالم میں خدا کو بندہ کمہ بیٹھ ہے اپ آپ کو رب کمہ بیٹھا ہے اور اللہ ای پیار کی نظر ڈال ربا ہے۔ تو اس کے بال ہر ادا مطلوب ہو شکتی ہے اس میں کوئی گرا حس ہونا چاہیے جو اس کے فطرت کے خلوص کا مظہر ہو س کی اداؤں کی سچائی ہو۔

تواس کی تلاش کرد اور ایک ہی ذریعہ ہے اس کی تلاش کا کہ اسپنے آپ کو بچا کر لو کیونکہ جہاں بھی خدا کی الیی اداؤں پر پیار کی نظر کا مضمون ملتا ہے دہاں میں نے غور کرکے دیکھا کہ ہر جگہ بچائی کے نتیج میں یہ بات پیدا ہوتی ہے۔ اگر نور جہاں نے بناوٹ سے وہ بات کی ہوتی تو اس زمانے کے بادشاہوں کے نزدیک تو دہ گردن زدنی تھی اگر وہ ذہین بادشاہ بناوٹ کے کوئی بھی آثار دیکھتا تو ہو سکتا تھا اے دیوار میں چنوا دیتا لیکن صرف بچائی تھی اور بچائی کے نتیج میں غلطی بھی پیاری لگتی ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کا فقش اللہ سے تعلق ہے اس کو مجھیں۔ اور مغفرت کی کوششش کا جہاد تو کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ اگر نہیں فقش اللہ سے اس کو مجھیں۔ اور مغفرت کی کوششش کا جہاد تو کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ اگر نہیں کریں گے اور خفن بھی نیکے میں کے تو یہ بچائی کے خلاف ہوگا اور ففنل بچائی کے نتیج میں اترتا ہے سب سے زیادہ ففنل بچوں کو ملتا ہے۔

تمام انبیاء کو نبوت کا فیص فعنل کے نتیج میں طاہے اور فعنل کے بغیر نبوت مل بی نمیں سکتی کیونکہ فعنل میں اس کی کوششوں، مختوں، اس کی انتہا ہے زیادہ دینے کا مضمون ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا الیا چونگا جو اصل ہے بانتہاء آگے بڑھ جائے، اس کی کوئی بھی نسبت باتی نہ رہے آنحفرت صلی الله علیہ و علیٰ آلہ و سلم کی بجثت کا ذکر سورہ جمعہ میں طحا ہے چر آپ کی بجثت کا نیر کا ذکر طحا ہے اور آخر پر تان اس بات پر ٹوئی ہے " ذالک فضل الله یوقیه من یشآء والله ذواالفضل العظیم" یہ عظیم تعمیں جو تمیں بتائی جا رہی ہیں پہلے ایک بار، پھر اس کا اجراء نعمت کا ایک الیے زہنے میں جو بست دور کا زمانہ ہے وہاں جا کر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ و علیٰ آلہ وسلم کا فیص پھر نازل ہو جائے " ذالک فیصل الله میوقیه من بیشآء " الله ہے جو فضل نازل فرمانا ہے دہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ پر کیا بغیر وجہ کے دیتا ہے؟

خدا کے بال ایک تمری اندرونی منطق ہے ایک ایسا انصاف کا مضمون ہے جو فضل کے ساتھ سے جاری ہے اور بہت لطیف ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ دکھائی نہیں دیتا مگر گرے نظام پر برچنز بہنی ہے۔ الله تعانی کو ادائیں وہی پیند آتی ہیں جن کا بچائی سے تعلق ہے اور ظوص سے تعلق ہے اور اس کے بغیر کوئی ادا اس کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ جب ایسی بات کوئی دیکھ لے پھر خدا اس کو اینا دل دے ویتا ہے اور فضل کے مضمون کا تعلق دل دست ہے اصل میں۔ جس طرح ایک عظیم مخل بادشاہ لے ایک اپنی لونڈی کو دل دے دیا وہ دل دے دیا وہ ول دے دیا وہ دل دے دیا وہ دل دے دیا وہ دل دے بیٹھا تو اپنی ساری سلطنت دے دی سب سے عظیم مقام دے دیا۔ اب کبوتر اڑانے سے اس سلطنت کا کیا تعلق ہے۔ یہ مضمون دل دینے کے مضمون کے سوا تحقیم دے دیا۔ اب کبوتر اڑانے سے اس سلطنت کا کیا تعلق ہے۔ یہ مضمون دل دینے کے مضمون کے سوا تحقیم دے دیا۔ اب کبوتر اڑانے سے اس سلطنت کا کیا تعلق ہے۔ یہ مضمون دل دینے کے مضمون کی ادا ہے جو دیا۔ اب کبوتر اڑانے دے اس سلطنت کا کیا تعلق ہے۔ یہ مضمون دل دینے کے مضمون کی دوا ہے جو

1.

کیا ہمارا رخ ٹوٹنے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے یا جڑنے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اتنا سا شعور ہے جس کے پیدا ہونے سے آپ کتنی بڑی خطرناک ٹھوکروں سے نج سکتے ہیں۔

مغفرت کے ساتھ جہاں رحمت کا تعلق بیے وہاں فضل کے ساتھ رضائے باری تعالیٰ کا تعلق ہیے۔

بس اس بات کو مجھانے کی خاطریہ ساری میں نے تمسیر باندھی ہے خدا سے بکلی تعلق نہ ٹوٹ جائے اگریہ اُونا تو کچھ بھی نہیں رہے گا اور بھی تعلق حب نہیں اُوئے گا جب آپ نگاہ رکھیں گے کہ آپ کا تعلق نوٹ رہا ہے یا مضبوط ہو رہا ہے، بڑھ رہے ہیں اس کی طرف یا اس سے دور مٹنے ہیں۔ دور مٹنے ہوئے علی جاں یہ شعور پیدا ہو گیا کہ ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہمیں والیی چاہے وہی سے والیی کا رسة شروع ہو جائے گا، وہی سے مغفرت کا مضمون شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر اتنی تاخیر ہو جائے کہ معالمہ حد سے بڑھ جائے تو چر آپ کا تعلق ٹوٹ چکا ہوگا، آپ کو وہم میں تھی نہیں آئے گاکہ آپ کیا کھو بیٹھے ہی اور اس وقت کیر خدا سے دوری کی لذعمی شروع ہوتی ہیں، انسان آزاد ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں ہی مالک ہوں میں سب کچھ ہوں مچر جو کچھ ہو وہ کر گزرتا ہے۔ اگر حاکم ہے تو ایسا خود مختار حاکم ہے ایسا ڈکٹیٹر س کے اجرتا ہے کہ اس کے لئے ہر فعل جائز ہے۔ اگر وہ ملازم ہے تو بددیانتی میں اس کے مالک کے معاملات میں ظالمانہ طور ر تصرف کے معاملے میں اس کو ذرہ تھی برواہ نہیں ہوتی۔ حکومتوں کے ملازم دیکھ لیں اب جمارے ممالک میں جہاں بدفسمتی سے بددیانتی زیادہ ہو گئی ہے وہاں سی حال ہے۔ حکومت کے مال کو تو یوں کھتے میں اس کی کوئی حقیقت، حیثیت ہی کوئی نہیں اس میں سے وہی مال ہے جو ہمارا بن سکتا ہے باتی جائے جہنم میں کوئی برواہ نہیں تو اکثر ان کا بن جاتا ہے اور الیی حکومتوں کے خزانے جب خالی ہوتے میں تو اس میں اور سے لے کے نیچے تک سب شریک ہوتے ہیں، سب مجرم ہیں۔ وہ جو حکومت کر رہے ہیں وہ تھی مجرم ہیں، جو حکومت کی تمنا لئے باہر بیٹھے ہیں وہ تھی مجرم ہیں۔ کیونکہ ہرایک کی تمنا میں حکومت کو منفعت میں تبدیل کرنے کی نیت شامل ہوتی ہے ایے لوگوں کا پھر کچھ بھی نہیں بنا کرتا۔ اس وقت یہ سوال نمیں ہوا کرتا یہ جائے تو فلال آئے، اس وقت تو یہ حالت ہو جاتی ہے کہ یہ جائے گا بھی تو کیا آئے گاریہ جائے یا وہ آئے یا وہ جائے اور یہ آئے ایک ہی بات کے دو نام ہیں، کوئی بھی فرق نہیں بڑنا۔

بی اس جنمون کو اس عربی شعر بریس اب ختم کرتا ہوں جو سلے تھی سنا چکا ہوں لیکن امرؤ القیس کا یہ شعر بہت ہی کمری حکمتوں بر بعنی ہے اور لطف دینے والا ہے اس شعر کے حوالے سے آپ کو یہ مضمون یاد رہے گا وہ کہتا ہے

الآ ايها الليل الطويل الا انجلى بامثل بامثل

کہ اے طویل رات، ظلم کی، اندھیروں کی، تکیفوں کی "الا انجلی" روش ہو جا، ون یم تبدیل ہو جا لیکن ٹھر "الا ایھا للیل الطویل الا انجلی بصبح "۔ صبح یم بدل جا " فما الاصباح منک بامثل "لیکن یم کہدرہا ہوں وہ صبح جو آنے والی ہے وہ تجھ سے بہتر تو نہیں آئے گا۔ جو صبح آنے والی ہے وہ تجھ سے بہتر تو نہیں آئے گا۔ جو صبح آنے والی ہے وہ تجھ سے بہتر تو نہیں آئے گا۔ جو صبح آنے والی ہے وہ تاریک تر صبح ہے ہماری۔

پی وہ بدنسیب قویں جن کا ہر انقلاب بدتر اندھروں میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے ان قوموں کو روشی ویے کے لئے خدا نے ہمیں مقرر فرمایا ہے، ان کی کامل مایوسیوں کو مخفرت کی امیدوں میں تبدیل کرنے کے لئے خدا نے ہمیں مقرر فرمایا ہے۔ پی ہم نے صرف اپنا بو جھ نمیں اٹھانا ان بدنھیبوں کا بھی بو جھ اٹھانا ہے جن کی تعداد، جن کی طاقت ہم ہے بہت زیادہ ہے اور جن کے نزدیک ہماری کوئی بھی حشیت نمیں۔ وہ نمیں جانے کہ ان کی زندگی ہم ہے والبة کر دی گئی ہے۔ آج خدا کے فضل ہے ہم ہی ہیں اس مغفرت کے طالب جس کا ذکر یماں موجود ہے اور جس مغفرت کے طالبوں کے سپر فدا نے دوسروں کی مخفرت کے طالب جس کا ذکر یماں موجود ہے اور جس مغفرت کے طالب ہو خواہ وہ مغربی ہوں یا مشرق مغفرت کے کام بھی فرما دیے ہیں۔ پی الیے مکوں کے لئے، ایسی قوموں کے لئے خواہ وہ مغربی ہوں یا مشرق دعائیں بھی کریں اور کوسٹسیں بھی کریں کہ ان کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے، یہ معلوم ہو کہ ہے تکھیف دہ بات، ہم جس راہ پہ چلے ہیں وہ اچھی راہ نمیں ہے پیشتر اس کے کہ وہ وقت آ جائے جہاں سے تکھیف دہ بات، ہم جس راہ پہ چلے ہیں وہ اچھی راہ نمیں ہے پیشتر اس کے کہ وہ وقت آ جائے جہاں سے کوئی والبی نمیں ہوا کرتی۔ اگر ہماری دعائیں اور ہمارا توجہ دلانا ان کے اندر یہ شعور پیدا کردے تو پھر آخری کنارے سے پہلے پہلے یہ مڑ سکتے ہیں اور والبی مکن ہے۔

الله كرے ہميں اپنی آخرت كو بھی محفوظ كرنے بعنی خدا كے فصل كی معفرت كی چادر ميں ليسٹنے كی توفيق ملے اور تمام بنی نوع انسان ميں جال تك ہمارا اثر پنچتا ہے ان سب كی بدھالت كو اليسی حالت ميں توفيق مطا تبديل كرنے كی توفیق ملے جہال سے مغفرت كا مضمون شروع ہوتا ہے۔ اللہ ہميں اس كی توفیق عطا

اس فاص نمبری تیاری کے سلسہ میں درج ذیل احباب شکر سے و دعا کے مستخفی ہیں اللہ تعالیٰ میں منظفہ ا تبال صاحب انجا ہے مرکزی لائبریری قادیان ۔ نراداس عنی مرکزی لائبریری قادیان ۔ نراداس عنی

حقیر تو ہے مگر پیاری ہے ول وے بیٹھتا ہے جب ول دے بیٹھتا ہے تو سارا اس کا فعنل، اس کی ساری عظمتن اس کو عظا ہونے لگتی ہیں۔

اس مضمون کو بھی حفرت مسیح موعود علیہ العلوۃ والسلام نے بہت ہی عاد فانہ رنگ میں بیان فرمایا ہے لیکن ابھی تو اس کی باری ہی نہیں آئی جو پہلا اقتباس میں راجھ رہا تھا یہ تمہید میں نے اس لئے باندھی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ڈریں گے بہت اس اقتباس ہے، بعضوں کی تو جان نظل جائے گی ڈر کے مارے کہ یہ اگر ہیں ، بخشش کے تقاضے اور دنیا میں نئی زندگی پانے کے تقاضے تو ہم توگئے۔ ان کو بتانا ہوں کوئی تھی نہیں جائے گا گا وہ ان باتوں پہ نظر رکھے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں کہ مغفرت کی طرف آگے صرور بڑھو۔ جنی طالب نے اتنا بڑھو اور چر یقین رکھو کہ مغفرت نصیب ہو جائے تو تمام کانات کی نعمش نصیب ہو گئیں اور وہ تعمیم نصیب ہوں گی جو بڑھتی چلی جانمیں کی اور پھر فصل کا مضمون اس پر مستزاد ہے جو تیں بیان کر چکا ہوں۔

حدرت مسج موعود علیہ السلام فرائے میں (یہ یس شاید بڑھ چکا تھا یا نہیں) کہ سہر ایک امیر فدا کے حقوق اور انسان کے حقوق ہے ایہا بی پوچھا جائے گا جیسا کہ ایک فقیر" یہ بڑھ لیا تھا پچھلی دفعہ ہ بعن کہتے ہیں بڑھ لیا بعض نہیں میں پھر تھی بڑھ دیتا ہوں کوئی حرج نہیں، امیر بھی اسی طرح پوچھا جائے گا جیسے ایک فقیر اب کیا اس میں ناانصافی ہے۔ امیر کو تو اور طرح پوچھنا چاہئے فقیر کو اور فقیر بے چارہ تو غریب ہے۔ لیکن وہی مضمون آپ کو بتا رہ: ول کہ فدا کے بال نمایت لطیف توازن ہے۔ امیر کس نے بنایا؟ فدا نے بنایا ور فقیر کس نے بنایا؛ وہ بھی تو فدا ہی نے بنایا ہے۔ اس لئے پوچھے میں فرق نہیں کرے گا۔ امیر کو اس کی حثیت کے مطابق پوچھا جائے گا یہ مضمون ہے اور فقیر کو بھی اس کی حثیت کے مطابق پوچھا جائے گا۔ یہ صرف امیر ہی نیکی کر سکتا ہو یا عطاکر سکتا ہو، فقیر بھی عطاکر سکتا ہے۔ اور بعض دفعہ فقیروں کی عطائیں امیروں پر سبقت لے جاتی ہیں۔ تو جب انعام کا مضمون جاری ہوگا تو پھر اور بعض دفعہ فقیروں کی عطائیں امیروں پر سبقت لے جاتی ہیں۔ تو جب انعام کا مضمون جاری ہوگا تو پھر گئی اور استطاعت کے مطابق ویکھی اور پر کھی جائیں گی اور استطاعت کے مطابق ان سے سلوک کیا جائے گا۔

لیکن یماں حضرت میج موعود علیہ الصنوۃ والسلام کا یہ فقرہ یاد رکھنے کے لائق ہے "بلکہ اس سے بھی زیادہ"۔ اس سے بھی زیادہ کا پھر کیا مضمون ہے۔ ایک طرف فرماتے ہیں ہاں ای طرح دیکھیا جائے گا۔ اس سے بھی زیادہ سے وہ مضمون مراد ہے جس کی طرف ہیں نے اشارہ کیا ہے کہ امیر کو چونکہ تعمیٰ زیادہ کو ہیں اس لئے اس کی ذمہ داریاں پھیل گئی ہیں۔ ان معنوں میں امیر سے زیادہ لوچھا جائے گا کیونکہ فقیر کے پاس تو ہے ہی تھوڑا سا۔ کسی کو آپ چار آنے دیں کہ چار آنے کا سودا لے آؤ اور پھر اس سے حساب بو جائے گا۔ دو پیسے کا تیل لیا ایک پیسے کا فلاں لیا۔ کسی کو لاکھ روبیہ دیں تو حساب میں وقت لگتا ہے۔ تو زیادہ لوچھنے سے یہ مراد ہے کہ چونکہ امیر کی استطاعت زیادہ ہے اس لئے اس سے زیادہ تفصیلی حساب ہو گا بہ نسبت ایک غریب کے جس کی استطاعت

ی تھوڑی ہے۔
"پس کیا بی بدقسمت وہ تخف ہے جو اس مخفر زندگی پر بجروسہ کر کے بھی فدا ہے مونہہ پھیر لیتا ہے" لیس کیا بی بدقسمت وہ تخف ہے جو اس عارضی دنیا پر، معمولی می زندگی پر بجروسہ کرکے بھی فدا ہے مونہہ پھیر لیتا ہے۔ آپ ہے میں نے گزشتہ خطبے میں گزارش کی تھی کہ یہ مضمون "کشتی نوح" کے حوالے ہے پڑھیں تو پچر آپ کو محجہ آئے گی یہ اس کا دوسرا کنارا ہے جو بیان بو رہا ہے۔ کشتی نوح کے مضمون میں یہ تھا کہ ادنی می مخفلت کرے گا تو مارا جائے گا۔ مطلب ہے کہ وہ سزا کے نیچ آ جاتا ہے، ایسی طوار کے نیچ آتا ہے جو ٹوٹ کے گر سکتی ہے اس کے اوپر۔ یمان چونکہ مغفرت کے مضمون کے ساتھ تعلق ہے اس لئے فرمایا ہے کہ جتنا بھی تم بے اعتنائیوں میں آگے بڑھواگر کل تعلق نہ توڑ بیٹھو تو امکان ہے کہ تم بی جائد اس لئے کیا بی بدقسمت ہے وہ شخض جو دنیا کی زندگی پر بجروسہ کرتے ہوئے بھی امکان ہے کہ تم بی والوں کے لئے مغفرت کا کوئی مضمون نہیں ہے۔

جن کی برائیاں، زندگی کی بدیاں ان کو گھیرے ہیں لے لیں اور پھر فدا سے کلینہ فافل ہو جائیں ان کی دنیا ہی بدل جاتی ہے وہ اور ہی قیم کے لوگ بن جاتے ہیں۔ بعض ملکوں ہیں بھاری کٹرت ان لوگوں کی ہے جو بھی فدا سے مونہ پھیر بیٹے ہیں۔ اور یہ زمانہ بڑا نازک ہے جس میں ہم اس وقت گزر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ اگر انسان فدا سے جدائی کرتے کرتے بغیر کی ضمیر کی آواز کے آگے بڑھتا چلا جائے یا لیوں کہنا چاہے ضمیر کی آواز پر دھیان دیے بغیر آگے بڑھتا چلا جائے تو لاز فا ایک ایسا مقام آئے گا جہاں وہ صد سے گزر جائے گا اور اس سے تجاوز کرنے کے بعد پھر والی کی راہ کٹ جاتی ہے، تو وہ راہی ہیں۔ اب حدزت میچ موعود علیہ السلام ان راہوں یا ان حدود کی نشان دی کر رہے ہیں جن حدود سے آگے پھر مغفرت کا معنمون ختم اور پکڑ اور جہنم کا معنمون شروع ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ وہ شخص بڑا ہی مذفرت کا معنمون ختم اور پکڑ اور جہنم کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ وہ شخص بڑا ہی مذفرت کا معنمون ندگی پر بحروسہ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اتنا دل لگا بیٹھتا ہے کہ گویا خدا اس کے تصورات سے باہر نکل چلا ہے، اس کا کوئی وجود ہی باتی نہیں رہانہ اگر یاد آتا ہے تو ایک خادم کے طور پر یاد آتا ہے کہ یمال صرورت بڑی ہے اسے فدا آ میرا کام کر دے۔

بیمار ہوتا ہے او یاد آنے کا یہ مطلب نہیں کہ بکلی نہیں نکا، بکلی نکا ہوا ہے اور یاد خدا کے طور پر نہیں آتا بلکہ نوکر کے طور پر آتا ہے۔ ایک متکبر شخص اپنے ہے ادئی وجود کو جس طرح مجھتا ہے کہ میری خدمت کے لائق بنایا گیا ہے جب صرورت بڑے گی آواز دے گا تو خدا ہے وہ تعلق ہرگز نہیں ہے وہ خدا اس کی دنیا سے نکل چکا ہے اور تہمی مجر وہ آتا نہیں۔ ایسا شخص لاکھ آوازیں دیتا رہ جائے خدا اس کی دنیا میں نہیں آتا کیونکہ اس کی آواز اس کو پہنچتی نہیں۔ لیس بکلی خدا سے تعلق توڑ بیٹھنا ایک اتنا خطرناک معنمون ہے کہ جو روزمرہ کی زندگی میں درپیش ہونے کے باوجود ہم سوچے نہیں ہیں۔ کیونکہ تعلق جو نہیں ہیں۔ کیونکہ تعلق جرئے جڑتے جڑتا ہے ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ تعلق جب کے خطرناک معنمون ہے کہ جو روزمرہ کی زندگی میں درپیش ہونے کے باوجود ہم سوچے نہیں ہیں۔ کیونکہ تعلق جب نے خطرناک معنمون ہے کہ جو روزمرہ کی زندگی میں درپیش ہونے کے باوجود ہم سوچے نہیں ہیں۔ کیونکہ تعلق جب نے خراتے جڑتا ہے ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ تعلق جب نے خراتے جڑتے جڑتا ہے ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ تعلق جب نے خراتے جرئے جڑتا ہے ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ تعلق جب کے خواب کے دیکھنا ہے کا تعلق جب نے خراتے جرئا ہے ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ تعلق جب کے خواب کی خواب کے حراتے جڑتے جڑتا ہے ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ تعلق جب کے حراتے جڑتا ہے ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ تعلق جب کے حراتے جڑتا ہے ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ خواب کی دورہ کی دیکھنا ہے کا دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دیا ہے جڑتے جڑتا ہے ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ دورہ کی دورہ کیگیں کی دورہ کی دو

ينا نوحفور اني كما الزالهاويام من فراته من :

# حاساله علم مذاهر كاليس كاليس منظر المحادث المح

مندوستان فرابرب کی منڈی تھا۔ تمام فرابوب کے شہر کا ایک شدید تشکی کا شکار نے یہ مغرب کے منعتی اور فکری انقلاب نے رفظ نے کا کھی شرب کے منعتی اور فکری انقلاب کے طرور ماجوج کا مخلیشروع ہوئے کا تھا مندی کے تقاضوں کو پوراکر نے سے کی میسرعاری تھے۔ مائنسی انقلاب نے تقاضوں کو پوراکر نے سے کی میسرعاری تھے۔ مندی تحقل ہوئی اور فکر میں گہرائی پر اگر وی مشاہلات ہر میں تعمل میرست اور فلر میں گہرائی پر اگر وی میں میں خور میں ہوئی ور میں میں خور میں ہوئی در ہور ہی تھی کے مائن اے والوں پر گرفت وقت وقت دور اور ہور ہی تھی کا مناسا فی زندگی سے ہوئی۔ میں میں خور بیا ہی ایک میں میں خور بیا ہور میں کا مذہب کی اپنے مائے والوں پر گرفت وقت دور دور ہور ہی تھی کا مناسا ور انسانی زندگی سے متعملی کا مذہبی اجارہ داروں کے یاس کوئی معقول جواب نہ تھا۔

کسی بھی ندمیب کے ماننے والے مرور زمان کی وجہ سے اینے منبع سے دور میٹنے کے باعث اینے ہی فرہب کی بیش کرده صدا تنو سص خرف برجاتے ہیں۔ حضرت ميح مؤفود علايسلام كى بعثت سے قبل اكثر و بیشتر تمام نزابرب وحی والهام کے منکر ہوسکے تھے۔ حقيقى ندبب كي مجع روشني مع منور بو في اوراستفاده كرنے كى بجائے فرقہ برمتى كوفر دغ ہور ہا تھا نئى سے نئ برعت وجود من أربى لهى - اينى الماحى كت سے فیض یاب ہونے کی بجائے با درایوں کینڈ توں اور مولولوں کی بے نورکت کو اہمیت دی جارہی تھی۔ اہل مشرق الامغرب كى شاندار دنياوى ترقيات م سم زده ته جو ذا تي معامله عجد كرمادي برتري ا ور ما دیت کی دور می بہت آ گے نکل گئے تھے۔ دونوں معاشرول كراس فرق سعدنهب سعدايك عوفى إجد نفرت اور بغادت كاكيفيت بريا مونے لكى - زندگى كرمتقائن كوقوانين قدرت اورعقلي معيارون يربير كمعا عانے لگا ۔ ان حالات میں مرم سے بے رخی اختیار کرنے والوں كونرمى والشمندى اور معقوليت سيقائل كرنے کی بجائے فتو وں کی گولہ باری ہونے لگی بمشرق و مغرب ميعقل برستي كوخروج حاصل بهواجس كأطبعي تيجه فليف كاغلبه وردم سيكا فردغ تعاد ندس مقابلين فليف اوردم ريت كم تمام المول اورقواعد من معرت اورقباس يرمبني تصد ابسابي بوتار باك فليفى اكثر وبيشنز اينيهى وضع كرده قوانين كواز خود ر د کر و بنتے بلکہ ایساعل ان کی زندگی میں باربار موتا

رمتيا ايسى بودى اوركمزور بنيا ديرتعير بون والانغرب

في خدامب بربرت زوراد ر جمل كف مذاب بي بكار

كى دج سے إلى مزامب كياس ان حملوں كاكوئى تورند

تعا اس ن راه فرار کے طور مررسانت تھون جلہ

كشى المطرسير عط وظائف بسر برستى قريرسى جيسى

تحريكات اور برعات ني عبنم ليا متعدمين كى اندصى

تقلى اورندى بى BLIND FAITH يل

مع بلاشهر برسی بات سے کر لور ب اور امر مکی نے اصلام براعتراضات کرنے کا الك برا دخيره يا دربون سيه حاصل كيات اوران كاظهفه اوطبعي بيما مك الكنخ خبره عافيية محسوس كاجاري نفي يجولوك فلسغيا وروم رميت كا نكة چين/اركهاب يس فدريافت كبا شكار بو كي ان كوملى وكافركم كرتستى بالى كنى ـ مدم ہے کر تین ہزار کے قریب حال کے زمان نے وہ كى جارد بوارى بين تقيدا نبوه كي مترك كى رابس اختيار مخالفانه بانين يراكى بن بواسندم كى نسبت كرلىي - بىنود اورىبىيائى تويىيى بى اس مرض بى بعنورت عتراض مجمى كئي بين مالانكه اكرم لمالنا کی لایردای کوئی برنتیجہ سریدا نکرے تو ان گرفتار تھے بسلمانوں نے ہی نیزی سے اسس اختراخان كابرالهونااسلام كيلي كيدخوف مرای می قدم رکھنا شروع کر دیا . كامقام نهيل - بلكضرور تعاكروه بريا بحرتة جب حالات مزرد دگرگوں ہوئے تو فریس ہم اسلام الني برايك بيلوسي حيكما نظراً ما ي نرب میں ایک موعود علے کی تلاش تشردع ہو گئے۔ (ازاله اوبام . روحاني غزائن جلد وصفح ١٥٥) اس كے ظهور كوفت كا بار بارتعين كياجانا-اس بحروبرکے فعا دے وقت غیرمتعصب ساجد مندرون گرجاؤن اورعبادت كامون يس غربي دانشوراور درومندول ركعنے والے بزركان وصوال دهارتق ربرسياس خيابي موجود كنفوركو ندایب برسوسے برفسور ہوئے کہ الحاد کے سیلا کے سنبرى رنگ دياجا باكه بماري نمام مشكلات كاحل اس أكر بندبا ندمعا جائدا وردم ميت كى زم ربي بجليل كے ظہورىم ہوگا ۔اس كے آنے ميں تاخيرير مرشي للع كي شكور تحرير كي كي جو في الوافع ببت توری بائیں -ایسی سوج کے مالک سوا می سا دعو شركن چندر نعمم فرابب كے حيثيدة نمائندگان وروناك بي - ان مساعي نيابل مذبر كوس كون

نخفنے کی بچائے خداسے دوری بلکہ خدا کا منی کے

اس صورت حال کا بیعل ڈھونڈ اگیا کہ مذاریب

آليس مي دست وكربيان بوجائي بعوزب بجتناحق

سے دوراور کمزورتھا اتناہی زور دار حملہ آور بنف کی

كوششش كرنے لگا ۔ اپنی نوبیاں بیان كرسنے كى بجلئے

دوسرد فراسب كى برائيال بمان كى جاتيل بميربرايك

غرب میں فرقہ واربت کے ناسوراً کھرنے سکے ۔

أخركارتمام بُراخ مزلب الكفوملة واحدة بنكر

سلام برحمد اور ہوئے سلمانوں کی برقسمتی کہ ایسے

شدم حملوں کوبرداشت کرنے کی ان میں سکت رنھی ؟

المسيت مذتعى اورعفا كدوا عمال ميران كى ايني برياكرده

برصورتی نے دفاع کی قوت کومزید کمزور کر دما۔

١٨٢٠ د من من مور من وليدر البورام مومن الماح

في بريموسماج كى بنياد ركفي يجس كى تمام تربنياد

عقل کی تنیارت اورالہام کے انکاربرتھی۔ ۱۸۷۵

من سوامی دما نرز نے آربیسماج جیسی فومی اور سل

تحريك كى بنبياد دكھى جس كامنفصد مېزدومنرېب

كواس وفنت كيمالات كيمطابق مناسب

ترامم كرما كه بيش كرنا بندود ب كوريع بيمان

برسطيم كرنا انبس انكريزى علوم سيسلح كرنا ورسلام كو

سنا دينا فقا - أربيهماج ويدكي بوالهام انظال

ہیں۔ ہندوستان ہیں برطانوی حکوست کی الدے

ساتھ عبسائی یا در ایول نے اسلام بر ملغار کر دی ۔

مينائحه وبتحتقة بى ديكعنے لاكھوں مسلمان مزند عوكمہ

عيها في بوكئے . قا دمان كے تغربيب رماله عي المرزمبر

تحفرت ميح موجود عدارسنام في فريبا بجيس نيس

برس تمام ندابرب كاعميق مطالعة فرماما اوراس مين بيدا

شده بگار کا جائزه لیا-اِسلام حضوری خصوصی توجه کا

مستخق تنعاا درباغيان مذمب لعيني ملامعفرون اوردم ركي

كافكارآب فيرس فرس ديرنظر د كله .

٨٨٤ كومشن حرج كى بنبياد ركلى كلى -

ستعلق شبهات يامبتلاكرديا -

عفرت میسم موعود علیات ام فیلی اس قعد کے دیئے دسم ۱۹ میں ایک ولولرائگیز اشتہاردیا تھا جس کا عنوان در جلس تحقیق ندا ہم یہ تھا۔ اس مجوزہ جلسہ بی معفور سفی ہودی عبسائی اری مجوسی محلادہ برہم کا جین بدھ سناتن دھرم مذا ہم کے علادہ دہر لوں میں سے فلاسفروں کے نمائن گان کودنوت مشرکت دی۔ اجلاس میں شمولیت کے ہا قواعد شعے مشکل سسے پہلے نمائن گان اس طرائی معرفت کو بیان مشکل سسے پہلے نمائن گان اس طرائی معرفت کو بیان کریں جو خدا تعالیٰ کے اقرار با افکار کی نسبت کے میان اور ریا محلوم کریں جو خدا تعالیٰ کے اقرار با افکار کی نسبت کے میان اور ریا افکار کی نسبت کی بنیا دکیا ہے۔ ہے اور مذہب کی مغرورت برد لائی عیان دُولی ہوئی دُنیا میں میں برنور دیوت کی شناخت مذکا اور بی جلسہ کے تعین مذاہد بی منسلہ خدید کی شناخت مذکا اور بی جلسہ کے تعین مذاہد بی منسلہ خدید ہوں کہ اس وقت تاریکی میں دُولی ہوئی دُنیا مذاہد بی منسلہ خدید ہوں کہ اس وقت تاریکی میں دُولی ہوئی دُنیا مذاہد بی منسلہ خدید ہوں کہ اس وقت تاریکی میں دُن والد بی علیہ کو تیان منسلہ منسلہ عقد مذہوں کہ اس وقت تاریکی میں دُن اور بی منسلہ کھنس مند ہوں کہ اس وقت تاریکی میں دُن اور بی مسلم کھنس مند ہوں کہ اس منسلہ منسلہ منسلہ منسلہ منسلہ منسلہ منسلہ منسلہ منسلہ میں منسلہ منسل

كومشتركه مُرسِي بليث فام برجمع كرنے كابيرا أنفايا-

ایک کانفرنس پیلے اجمیریس ۸۵ ۱۸۰می موٹی اور

دومری ۲۹۱۹ میں لاہور میں بوئی ۔

نبل از بی محفرت سیج موعود علیات ام نے اسلام بیں ایک شتہار درج فرما یا جس کا سفت اسلام بیں ایک شتہار درج فرما یا جس کا عنوان تھا ا

" اشتنارعام معترضین کی اطلاع کے ہے" اس میں آپ نے فرمایا :

( نتیج اسلام کرد حانی خزائن جلاصفی ۲۶ کے ج)

یاد رہے کہ پوری نیسوی صدی میں سیما نوں

کے تمام فرقوں کے علم حل کر بمشکل ان تین بڑاراعتراضا

میں سے ڈیرُص یا ہے نے دوصداعنز اضات کا جواب

دیا۔ اس پس منظریں ۲۹۸۱ء میں جلب اسمنظم

مزاہیب منعقد ہو اور اس میں مقررین کویا نج سوالات

کرجوابات کی دعوت دی گئی جبکے مفرت میں مواود

علیاسلام کے یاس تین بڑار اخر اضات کے جوابات

موجود تھے۔ ملکہ ایک موتک برامین احدیدا وراجد کی

موجود تھے۔ ملکہ ایک موتک برامین احدیدا وراجد کی

کتب میں جواب و یئے جا عکے تھے۔

اِس جلسة عظم ندا بب بن مقرد کرده بانخ موالا در مختبقت نلمفد دم رمیت اور مختلف ندا بلب کے باہمی محمکر وں کی دجہ سے خواص وعام میں بائی جانے والی بے جینی اور می اور میائی کے متلاشیان کی جستجر کا نقشہ ہیں ۔

معفرت میچ موعودعلیات ام نے الارسمبر ۱۸۹۱ء کوملیا منظم مذاہب ہیں شرکت کی دعوت و بنے کے سے جواست نہا رشائع فرما یا تھا اس کے عنوان مسجائی کے طالبوں کے لئے ایک علیم خوشخری سے اس کی نفیدی ہوتی ہوتی ہے ۔ اس معفون کا حقیقی مقصد اس کی نفیدی ہوتی ہے ۔ اس معفون کا حقیقی مقصد اس کی نفیدی ہوتی ہے ۔ اس معفون کے تمام فتنول وصوص پر ریشان فیالی ب بھینی اورق سے دوری کا علاج کرنا تھا بیعفور نے اس معفون کے فرافوزندہ فوا زندہ دیول زندہ کتاب اور زندہ فیہ کو میں ورطحرت زندہ فیہ کو میں کر ورطحرت زندہ فیہ منظم منظرین اور تقریق اس کے میں ڈوب گئے ہمام فتنول دی گئی ۔ مردہ فلامب اور معنوب کو میں دی گئی ۔ مردہ فلامب اور معنوب کو میں دی گئی ۔ مردہ فلامب اور معنوب کو میں دی گئی ۔ مردہ فلامب اور معنوب کے تمام فتنول دی گئی ۔ مردہ فلامب ایسا نور ناز لی مواجی ایسا نور ناز لی مواجی خور میں کر میں کو میورکر دیا ۔ ورحق میں کر دیا ۔ ورحق میں کو میورکر دیا ۔

جیدا کہ مَیں ذکر کر بیکا ہوں مصل میں بیہ شاندار کارنام چھے ہی و مرابین کارنام چھے ہی و مرابین احمدیہ میں میں مرابین احمدیہ میں مرابی دسے بیکے تھے۔ معفور مرابین احمدیہ کے جھو عظیم فوائد میں سے تعیسرا فائدہ اپوں بیان فرما تے ہیں :

بیان فرماتے ہیں :

دو .......... کر جستنے ہما سے نخالف ہیں ایپودی نیسیا کی ' فہومی ' آ رہے ' برہمو ' بہت پرمہرو ' بہت پرمہرو ' طبعید کا الم فہد بہت پرمین ت وہریہ طبعید کا الم فہد بہت سب کے نشبہات اور وسادس کا اس بیں سبت بہت ہیں جواب ہے ۔ اور ہاتی دیجھابی صاحب پرم

# ليكيراس لاى أصول كى فلا فى كابير منظر

#### ازمخترم مولانامحدكريم الدبن صاحب شابد مبيد ماسطر مدرسه اجمت ديه قاديا

ستبدنا حفرت اقدس مسبح موعود علبه الصلوة والسلام کی بعثت کا ابک عظیم مقصد غلبهٔ اسلام بر ادبانِ عالم / بھی تھا ۔ جیسا کہ آیت کرممہ

یں بیان کیا گیا ہے ۔ تینی وہ خدا ہی ہے جس نے لینے روول کو ہدابت کے ماتھ اور سیجا دین دسے کر ہمیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے ۔ تمام مفسترین مواہ وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہوں یا سے تنی مسلک سے ، اس بات پر متفق ہیں کہ یہ غلب کا اسٹ لام ، القائم یا میج مواود و دہدی معہود کے زمانہ سے تعلق رکھتا ہے ۔ چنانچہ بانی جاعتِ احدیہ مصرت کسیح مواود علیدالت لام نے اس تفذیر الہی کے مصرت کسیح مواود علیدالت لام نے اس تفذیر الہی کے تحت علی کافل سے بوا ہابان احدیہ کی تصنیف تحت علی کافل سے بوا ہابان احدید کے اس خوبی سے مرانجام سے سے کر تا دم آخر اِس فریفہ کو اِس خوبی سے مرانجام دیا کہ جس کی نظیر اُترت می دیا کہ جس کی نظیر اُترت میں کہیں نہیں یائی جاتی ۔

ا ۔ انسان کی حبسانی ۔ اخلاقی اور رُوحانی حالییں ۔ اس کی زندگی کے بعد کی حالت بعنی عُقبیٰ ۔ اور کے دنیا میں انسان کی مستی کی اصل غرض کمباہے۔ اور سے

لمیٹی نے مذکورہ غرض کے لئے مندرجہ ذیل بانخ سوال

ہ یہ روی بی رسمان ہوں گا ہوں گئی ہے۔ وہ عزعن کس طرح پُوری ہوسکتی ہے۔ رہے کے دلعیت علال کاانٹر ڈینا اور عاقب تا ہیں کسا

م ، كرم لعينى اعمال كا أثر دنيا اور عاقبت بيركب بوتا سب .

۵ - علم بین گیان اور معرفت کے ذرائع کیا کیا ہیں۔
کانفرنس کے لئے ۲۱- ۲۷- ۲۸ روسمب
۱۸۹۹ کی تاریخیں مقرر کی گئیں اور حباب گاہ کے
لئے انجن حایت اسلام لاہور کے بائی سکول کا
احاطر تجویز ہوا۔

عبار کی کارروائی کے لئے مندرجہ ذبی جھ موڈریٹر صاحبان مقرد کئے گئے :-

۱ - دائے بہادر بابو پرتول جند صاحب جج چفکورٹ - بنجاب -

۲ - خان بہا در بیخ خدا بخشن صاحب جج سال کار کورٹ لاہور ۔

۳ - رائے بہادر بنڈت را دھاکشن صاحب کول ، بلیڈرچیف کورٹ - مابق گورنر حموں ،

ام د حفرت مولوی تکیم نورالدین صاحب طبیت ی . مرد که دای صاحب ایم دای ماحب ایم داد م

۲ ـ جناب سردار جوابرسنگھ صاحب سيکرٹری خالصه کمبیٹی لاہور -

سوامی شوگن چیندرصاحب نے کمبیع کی طرف

#### إثنتهارواجب الاظهار

سے جلے کا استنہار دیتے ہوئے مسلانوں ، عبسائیوں اور آربہ صاحبان کو قسم دی کہ اُن کے نامی علاء حرور اس جلسے میں است است مب ک نوبيال بيان فرمايس - جنائي انهول في لكها :-ور ای وقت به بنده کل صاحبان خامهب کی مذرست میں جو اپنے اپنے مزمہب کے الل ورجه کے واعظاور بنی نوع کی ہدردی کے لئے مرگرم ہیں ادب وانکسار سے گذارس كرنا سے كر جوجلسد عظم غراب كا بنفام لامور الون إل تراريا ياسي عن كى تاريبي ٢٩- ٢٤ - ٢٨ روسمبر ١٩٩١ء مقرر ہو حکی ہیں . اس جلسہ کے اغراض میں ہیں کہ سیتے زمیب کے کالات اور فو بیال ایک عام جمع مهنذ بين مي ظام رموكه اس كاعبت دنول میں بیٹھ جائے اوراس کے دلائل اور برابین کو نوک بخو بی سمجد لیں ۔اور اس طرح پر مرابک نمب کے بزرگ داعظ کورقع ملے کہ دہ اپنے نمرب کی سچائباں دومروں کے دِلول مِن بِمُعادے ۔ اور سننے والول كومى بهر مبارک موقع حاصل ہو کہ وہ ان سب بزرگوں کے مجمع میں ہر ایک تقریر کا دوسر کی تقریر کے ساتھ مواز مذکریں۔ اورجہال حق کی چک پادین اس کوت بول کرلین اور بھر يرسب تقريري ايك مجسموعه مي چهپ كر ببلک کے فائرہ کے لیے اردو اورانگریزی مِن شائع كر دي حائين -

اس بات کو کون تہیں جانتا کہ اجل نداہب کے جھب گرطوں سے دلوں میں بہت پھے اُ بال اُم اُ مُحل اَ م

معلم ہوجائے مگرسوال یہ ہے کہ کبونکر معلوم مود اس موال کے بواب میں جہاں مک فکر کام کرسکتا ہے یہی اسن طرف معلوا ہوتا ہے کہ تمام بزرگان مزمہب جووعظا در تصيحت ابنات يوه ركهته بي ابك مفام یں جمع ہول اور اپنے اپنے ذہیب کی فوبيان موالات مشتهره كى يابندى سے بيان فرانس - س اس مجع اكابر فرابب مي بو زمب ستم برمیشر کی طرف سے ہوگا۔ فرور وه ابني نمايال جيك د كلسلائے كا . اسى غرفن سے اس جلسہ كى تجويز ئموتى ہے. اور ال مِن كونى السبى بات نهين جوكسسى ندمب کو اِس پر اعرّاض ہو ۔ســدامر يتعقب أصول برمبى بعد بهذابه خاكسار مرايك بزرك واعظ فربب كى خدست میں بانکسارع فن کر ما ہے کرمیرے اس الاده مين مجه كو مددي ماور مرباني فراکراینے سے نہب کے بوہر دِکھانے كے لئے تاريخ مقرده پر تشريف اوي . يَس اس بات كاليشين دِلانَا بُهُول كَرَفلافٍ تہذیب اور برخلاف شرائط مشتہرہ کے كوئى ام ظهور ميں نہيں آئے گا .اورسسلے کاری اور مجنت کے ماتھ بہ حبسہ ہوگا. ادر ہر ایک قوم کے بزرگ واعظافو ب جانتے ہیں کہ اپنے مذہب کی بیت کی ظاہر کرنا ان برنسسر من ہے۔ بس رجس حالت میں اس غرض کے لئے یہ حباسہ انعقاد بإياب كرسجانبال ظاهر بهول تو نَدانے ان کو اِس فرص کے اداکرنے کا اب نؤكب موقع دباسے بو مبشرانسان اختبار مينهي موقا - ميراول اس بات كوت بول نهي كرسمناكه اگر ايك في سي بوٹش اینے فرمب کے لیئے رکھتا ہو اور نی الواقع اِک باش<sup>ی</sup>ی *سمدردی انسانو*ل کی دیجتنا ہوکہ ان کو اپنے ندمب کی طرف

كهنيج توييروه اسى نبك نقريب ين

كهجب كمه حدلإ فهذب أورتعبليم بإفت

وک ایک عالم خاموشی میں بیط کرام کے

نمب کی خوبیاں سننے کے لئے تئیا ر

ہول کے البیے مبارک وقت کووہ ہاتھ

سے دیدسے ۔ اور ذرا اس کو اپنے فرض

کا خیال مذا دسے دائ وقت بیس کیونکر

كوئى عذرفبول كرول بحيائي تشبول كرمكما

بول كربوسخف دوسرے كو ابك فہاك.

بمارى من خبال كرناسم اوريفين ركهتا

ہے کہ ای کی سکامتی میری دُوامی ہے

اور بنی نوع کی ہمدروی کا دعولی بھی کرتا ہے وہ السے موقع میں جو عزیب بیار اس کوعسان کے لئے بلاتے ہیں وہ دانستہ بہلوتہی کرے . ببرا دِل اس بات کے لئے تراب رہاہے کہ یہ فيصله موجائ كركونها مذمب ورحقيقت سيائبول اورصدافتول سے بھرا مُبواب - اور مرس یاس وہ الفاظ بنیں جن کے ذرای میں اپنے ال سبّح بوسش كو بيان كرسكول - ميرا قومول کے بزرگ واعظوں اورجلیل الشّان حامیو ل يركوني حكم منهين فرأن كي فعدمت بي سجاني ظاہر كرنے كے لئے ابك عاجزانہ انماس ہے . ميں اس وقنت ملانول كيمعة زعماء كي خدمتين ان كے فلاكی قسم دے كر بادب الماك كرتا مول که اگر وه اینا فرمب منجانب الدجانت ہیں نو اس موفعہ براسنے اس نی کی عربت کے الخ جس کے فلاشدہ اینے نشیں خیال کرتے مي - اس جلسه مين حاصر بول . إسى طسدرة بخدمت بادری صاحبان منهایت ادب اور إنكسارسے ميرى التماس ہے كم اگروہ لين ندمهب كوفى الوافعه ستج اورانسانون كي نجات كاذربعبخيال كرسته بي تواس بوقعدير امك اعسلیٰ درجه کا بزرگ اُن بیسے اپنے خمب کی خوبیال مشنانے کے لئے جلسہ میں انتراهب لادی . میں نے جیسا کوٹ اول کو قسم دی ایسایی بزدگ یا دری صاحول كوحفرت يح كاقتم دييًا برُول اور أن كامجيت اورعزت اور بزرگی کا داسطه دال کرخاکساری کے ساتھ عض پرواز موں کہ اگرکسی اور نیتن کے لئے نہیں تو اس قسم کی عربت کے لئے حرور اس جلسدمی ایک اعلیٰ بزرگ اُن میں سے اینے ذمیب کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے تشريف لاوي ايماي كي الين جمائبول أربير سماج والول كى خدمت مي اس برمد بتركات م دے كرجس في ويدمقدس كو اينت كيا عاجزان عرض كرتا مول كه اس جلسه مي حرور كوني السلى واعظان كاتشرلف لأكر وبدمفدس كي فوبيال ببان کرے - اور ایسامی ماجان سناتن دعرم ادر برميموصاجول وغيره كى خدمت مي اسى قسم كحسائقه الماس سے مبلک کو اس استہار کے بوراب به فائده معى حاصل بوگاكه ان تسام قومول يسكس فوم كو درمقيفت اين فراكى عربت اورتسم كاباس مع اوراگراى كے بداعفن صابول في بهلونهي كيا توبلات برأن كابهلونهي كرنا كويا اپنے مذہب كى بجائى سے إنكاركرا سے " (المشتهر مشوكن م المعروف سوامي شوكن حيدر وهرم مهونسو أدبيشك لامور) و اربخ احربت جلددوم في ٢٤١٩ تا ١٤٨٧ بحواله الفضل ٥ جولاتي ١٩٥٢ع ٥٠ - ٤)

## تماتد كالن مذابب

چناپی سوا می شوگن چندرجی کے اس استہار کے مطابق معلمہ عظم خام ب الم مورجی مندر ہر ذیلی نمائندگاپی خام ب

(۱) - معنوست اقدس مرزاغهم احد فادبا فی علال ام (نما نُده اسلام) (۲) - مولوی الوسعید مخصین صاحب برالوی (نما مُنده اسلام) (۳) - مولوی شناد الشرصاحب امرتسری (نما مُنده اسلام) (۳) - مولوی الویوسف مبارک علی صاحب (نما مُنده اسلام) (۵) - البشری برشاد صاحب (نما مُنده سناتن دهرم) (۲) - بندست گویی ناته صاحب سیکرش سناتن دهرم میمالامور (نما مُنده سناتن دهرم)

(ء) . پنڈٹ بھانو دت صاحب بنی پنجاب بونورسٹ (نمائندہ سناتن دھرم)

(۸) ـ داستے بروده کنده صاحب بیبی بر وزیر ریاست فرید کورف ـ (نمائده مخبوسا فیبکل سوسائیلی ) (۹) ـ بابو بیجادام چرجی ماحب کھر (نمائنده آربساج) (۱۰) ـ مارشر کورگا برفنا دصاحب (نمائنده آربساج) (۱۱) ـ بیندت گورده ن داس هاحب (نمائنده فری نیفنکر) (۱۱) ـ بیندت گورده ن داس هاحب ایم - لیے (نمائنده میکھ نیمب) (۱۲) ـ مردارجوابر شکھ صاحب ایم - لیے (نمائنده میکھ نیمب) (۱۲) ـ مارشر را مجدال صاحب (نمائنده ما درفنکل سوسائیٹی) (۱۲) ـ لادکانٹی رام ماحب سے کرشری بریموسماتی لاہود (نمائنده بریموسماج)

(۱۵) مشرح مالمبن صاحب بها در ج نلست لامور (نما تُنده عبسائين)

مواي ننوكن حيندر صاحب حبث اعظم مذام بب لامور كا الشتهار دينے سے بہلے فادبان بھی آستے سفے اور جس گومرِ مقصود کی امنین طامنس هی وه گویا ان کو قادیا ن می مِل كبا . ادهر بنا حضرت افدى سيح موعود عليه التلام كى يه دريب منحاب على كه مذابب عالم كى ايك ايب كأنفرس ہوجس میں حفور کو قرآن کرہم کے فضائل د کمالات اور متجر الت اورمحامِن امسلام بیان کرنے کا موقع ہے - ادر ہر ذہبی کا نمائندہ اجینے ذہب کی فُربیاں بیالت کرہے۔ اورعامّة النّاس برحق وصدافنت آستكار مور اور اس مقابله من اعلائے کلمۃ اللہ۔ اسلام کی برتری اور المخضرت صيتے الله عليه ولم كى صدا فنت كا اظہار ہو -چنانچہ اس مقصد کے لئے سوامی شوگن چندرصا دب نے ابنی خدمات سیش کیں ۔ اور صندر افدس کو بھی اس جلم عظم مذام ب ك لي مصنون لكهن كى درزوات كى حفنور افدس عليه السلام في باديود نامازي طبع كي مفرون لكھنے كا اداده فرمايا ۔ اور ال كے ليے جناب اللی میں حسب عادت و عاکی و دعا کے بعد صنور سنے محسوس فرمایا کہ ایک قوتت آئیے کے اندر کھونک دی كى ہے داور أسمانى قرت كى ايك زبروست جنبش اپنے اندر محسوس فرمائی ۔ اور بیاری کے باعث ليط ليط ملط بردات تد لكفنا شرقوع كيا جب حصنور مصنون لكم عكم توفي اتعالى كى طرف سے الهام مواكر مضمون بالاركم

(حقیقة الوی طبع آدل صفی ۱۷۸ ) اس خوشخری کے مطنے ہی ایک انتہار لکھاجس کا میر لا ۱۸ ایک انتہار لکھاجس کا عنوان تھا ۔ " سیائی کے طالبوں کے لئے آب عظیم التان خوشخری " ۔ حضور ہے ہے اس اشتہار میں تحریر فرایا کہ: - مختری " ۔ حضور ہے نے اس اشتہار میں تحریر فرایا کہ: - میں میں اس عاجر کا ایک صنون فران شرافیا ۔ اس میں اس عاجر کا ایک صنون فران شرافیا ۔ اس میں اس عاجر کا ایک صنون فران شرافیا ۔ کے کالات کے بارے میں میر ہا جا ہے گا ہ

به ووصمون سيع و انساني طاقتون سے برتر اور فقرا کے نشانوں میں سے ایک نشان اورخاص اس کی تائیدسے لکھا گیا ہے . اس میں قرآن سنسرلیب کے وہ حقائق ادر معارف ورج ہیں جن سے آفاب کی طرح روش موجان كاكه ورحقيقت به نعداكا کلام اور رب العالمین کی گتاب سے. اور جو شخف إس مضمون كو اوّل سسے . آخر مک یانخوں سوالوں کے جواب میں. مُسنے گا میں نقین کرما ہُول کم ایک نیا ابمان اس ميں سيدا ہوگا اور ايك نيا نور اس میں جمک آسطے گا ۔ اور خدا تعالیے کے پاک کلام کی ایک جامع تفسیر اس کے ہاتھ آجائے گی برمبری نقریر انسانی فضُولیوں سے یاک اور لاف وگزاف کے داغ سے منزہ ہے . مجھ اس وقت محف بنی آوم کی مدردی سنے اِس استنہار کے تکھنے کے لئے مجبور کمباسے . کرنا وہ قرآن تترلف كي كشن وجال كالمشابده كرس. اوردىكىيى كمارس مخالفول كا کس قدرظلم ہے کہ وہ تاریجی سے مجتت كرت اور اورس نفرت ركف بن. مجه زُدائ عليم في الهام سي مطلع فرمایا سے کہ بہ وہ صنمون سے جوسب برغالب أئے گا . اور اس بن سجائی اور حمت اورمع فت كا وه تورسي بو دَومری قومب بشرطیکه جاهز بهون اور اس کو اوِّل سے اُنفر ماک نبی شرمندہ بهوجائيس كى - اورمركز قادرتهي بهول كى کہ این کتا بول کے برکال دِ کھلاسکیں ۔ فواه وه عبساتي مول فواه آربر بنواه سناتن دهرم والي ماكوتى أور كيونكه بفَداتعال نے ارادہ فرمایا ہے کہ اس روز اس باک کتاب کاجلوہ ظاہر ہو۔ میں نے "عالم كشف" بن إس محتفلق ومكيفا كرميرك محل برغنب سد ايك باتق ماراكبا - اور أس كے جيونے سے .... اس محل میں سے ایک نور ساطعہ مکلا ہو ارد گرد مجيبل كيا راورميرسے بالفول بر مجى اس كى روشنى بهوئى نب ابك عض بو

ميرس ياس كفرا تفاوه مبندا وازسس

بولا أللهُ أكث بَرخُربَتُ

خيب براس كى يرتبيرس كراس

محل سے میرا دل مراد سے جو جانے

نزُول وتعلول الوارسب . اوروه لوْرُ

قرآن معارف بين اورخيبر سے مراد.

نمام خراب مزاہب ہیں ۔ جن میں .

ر شرک اور ماطل کی مِلُونی ہے اورانسا<sup>ن</sup>

كوفدا كا عبد دى تن يا تُعدا كى صفات

كوابن كامل على سے نيج كرادباہ،

سو مجے عب لاباکباکہ اس مقنمون

ك نوب يملن ك بعد فيكوف مربول

كاجموط كعل جائے گا اور قرآنی سيآني ردن برن زمن بره بای جائے گی جب بك كداينا دائره يوراكرك عجب. راكسفى حالت سے الهام كى طرف منتقل كما كما اور تحجے به الهام موا رانَ اللهُ مَعَكَ إِنَّ اللَّهُ بَقِوْمُ أببئها فكث يعى فداتركماته ہے اور فعلا وہل کو امو ما سے جہال تو کور ابو ۔ برحابت اللی کے لئے ایک استعارہ ہے - اب می زبادہ الكهنانهي جامنا بمراكب كويهي واطلاع ديتا مول كراينا ابنا برج مجى کرکے ان معارف کے سننے کے سلے صرور بمقام لا بهور تاريخ مبلسه برآوب. كران كعقل اورابيان كواس سے وہ فائد سے حاصل ہول کے کہ وہ کمان مہیں کرسکتے ہول گے۔ والسّ کا م عَلَىٰ مَنِ اللَّهِ لَكَ -خاكسار

خعاکسیار غلام احراز قادبان ۱۲ دسمبرسکیمیم دنبیبغ درالت جلد پنجب صغر 22 تا24)

حضور علبه التلام في اس موقع بر حضرت بعاني

عبدالرجن صاحب قادیاتی رضی النه عنہ کو بلکر فر ایا ہو "میاں عبد الرحمٰن! اس ہشتہ رکوھیپواکرخود لاہور سے جا و اورخواج صاحب دیسی خواج کمال الدین صاحب آئی ) کو (بوکہ ایک ہی دوز پہلے انتظابات عبلہ کے لئے لاہوں بھیجے گئے تھے ) پہنچاکر ہاری طرف سے آکبدکر دینا کہ "ای کی خوب اٹراعت کریں ۔ ضورت ہوتو و ہیں اور ھیپوالیں ۔ ہاری طرف سے ان کونئی ب فرورت ہوتو و ہیں اور ھیپوالیں ۔ ہاری طرف سے ان کونئی ب ایم از اور زور سے یہ بعض افغات کریا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ۔ لوگوں کی بینجام پہنچا د بنا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ۔ لوگوں کی بینجام پہنچا د بنا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ۔ لوگوں کی میام نہیں کہ کسی کے دو کے شرک جائے گا ۔ بکر فعال کا کمام نہیں کہ کسی کے دو کے شرک جائے گا ۔ بکر فعال کا کمام سے جو بہراوال بورا ہوکر رہے گا ۔ "

(اصحاب احتجلدتهم منه)

ماڑھے بین نے مفردہ وقت خنم ہوگیا ، اس کے بعد مخرم بولوی ابورسف مبارک عصاصب کے مفنون کا وفنت خفا ۔ انہوں نے حفورا فدس کے معمون کا کمی شان ادر جذب و کشش کو دکھے کر اینا وقت بھی حفور کے کے معمون کے لئے دے دیا ، جار نج کئے مگر مضمون ابھی باتی تفا ۔ اور لوگوں کی دلی پی بر محتی جا رہی تھی ۔ چنانچے لوگوں کے امراد اور خوشت طین کی دلی پی بر محتی یا بھی مخرون بڑھا جا اور لوگوں کی دلی بی کا مار سے با بھی کے باعث یہ محتمون بڑھا جا اور لوگوں کی در بھی کر فی بر کی باور باتی محتمون بھی ۔ ور اور گروائی ۔ اور کو گئی ۔ اور باتی محتمون بھی کا ایک ون بڑھا گیا ۔ اور کو گئی دل بر خواجی کا ایک ون بر خواجی ۔ اور کو گئی دل بر خواجی بی کا بیار وسم کو نہا ہیت شان وشوکت سے بڑھا گیا ۔ اور کو گئی دل بر خواجی بر داور موجون کا ایک گذت و مرود را ور مروحانی کا ایک کو خوسوں بالا در کو گئی دلائے ۔ داور محتمون بالا سے ۔ بالا ہے ۔ قالح خواجی مقلی خواجی ۔ بالا ہے ۔ بالا ہے ۔ قالح خواجی مقلی خواجی ۔

جعزت بھائی عبدالرحن صاحب فادیانی طف ابک یہ ایمان افروز بات بھی بیان فرمائی کہ ۔" ہم نے اپنے کانوں سُنا اور آ تھوں دیکھا کر کی منڈواور کھوسا جان سلانوں کو کھا لگا لگا لگا کا کہ دہدے تھے کہ :-

"اگریمی قرآن کی تعلیم اور میمی اسلام ہے جو آج مرزا صاحبے بیان فرمایا ہے توہم لوگ آج نہیں کل اس کو تبول کرنے پرمجبور موں گے ۔ اور اگر مرزا صاحبے اس قسیم کے ایک دواور صنمون شنائے کئے تو اس ای کوئی شب نہیں کہ اسلام ہی ہمارا ندہب ہوگا "

و فی منافری این است کی ذات کو نجیانا تھی الانکدان کی یہ حرکت عذر گناہ بدتر از گناہ ادراپنے القول اپنی خاک اُڑانے کے متراوف تھی۔ یہ امر مشطین نے مولوی ضا مشطین نے مولوی ضا کے اس واویلا اورغو غاکو ورخورا متناد ہی مذہ مجا۔ اس طرح مولوی صاحب کی پروہ واری کی بجا اور جی زیادہ پروہ وری ہوئی ورز اگر حقیقت یہی اور جی زیادہ پروہ وری ہوئی ورز اگر حقیقت یہی اور جی کا اُن کو گلے مقا تو کیول نذا پنااصل حقمون کے دکھایا جے۔

ررهایا ہے۔ بریں عقل و دانش بب یدگریست (۲۰) - سوامی رِنُوگُن چندرما حب جن کے ذریعہ ایڈ تعالے نے اس عظیم انشان نشارِن صدا تنت کے اظہار کے سامان پیدا کئے -

عبدالرطن قادیا نی-۲رجولائی ۱۹۲۲ ع



# جاسيا عظم ندابيب البوركا أنحقول وتجها حال

#### از قلم حضرت بهائى عبدالرطن صاحب قاديانى رضى الترعند سابق مهت بريش بجندر

ا ور ملد ہی ہماری عجالس کا ایک ہے تکلف ککن

نظراً نے نگا ۔ ایک ادعہ ون سیدنامفر معیمالا

مولانا مولوى فورالدين صاحب رضى الشرعنه كأحلب

یں شریک ہوا تو دوسرہے ہی روز دہ سینا حفرت

اندس مسے موتور علائصلواۃ والسلام کے دربارتام

ادر جمع کی سیریس شامل ہو کر صفور کی خاص توجہا

كا مور دبن كيا كيونكر دوسخص افي آب كوحق كا

سلاشی اور صدا قت کا طالب ظامر کرنا موااین

روحانی پیاس بحجانے کے لئے اسمانی پانی کی تلاش

یں وُور ونزدیک قریہ به قریبہ بلکہ کو بکو سرگر دال

مجرتا ہوا فادیان کی مقدس سبتی میں اپنے مذعاد

ے حصول ک اُ میدے کر آیا ادر کچھ نے کری دی

ک بیت سے بہنچا تھ اور اس کی نیک بیتی کا بی

نتجہ تھاکہ وہ بادحور باسکل غیر ہونے کے بہت طبد

انیا لیا گیا دہ صرف سا دھو تھا محکوے کیرول

میں اینا نفرد حاجات حکیماے تھا اور نہی کوئی

ابیا سوالی حس کو دام و در بم کی خرورت ادر روبیر

بیبر کا لا باع قادیان یل اقتیم مرتے فرائن ک

خبر به ببال يفتح لان مرال ملكه ده واقعر بس

متلاشي حتى ادرطاب صداقت تنعا ورمذ خدا كا

بر گزیده سیم الزوان قب کی فراست کا مل جوبر

سنناس منی اور جو خدا کے عطا فرمودہ نور سے

دیکھا کرنا تھا ہول اس کی طرف کتفت نہ

ہر جاتا۔ ۳۔ رشزگن جندرایک تعلیم یا نتہ ادر معقول

انسان مفاج گرنست بن سی اچھ عبدہ پر

فالنزسط العض حوادث نے وُنیاک بے شابی کا

ایک ن منے والا خیال اس کے ول ووماغ پر

مسترى كر دبا. اس كے بيرى اور بيتے ملكم فوائن

دافارب تک اسسے جُدا ہو گئے اور وہ یکم

وتنباره كياول و وماغ ميں پيدا شده تحريك نے

اندری اندر پردرس یا ف واق چیزول کے

اٹرات نے اس کے خیالات کی رُوکارُخ کی

غِرْفان اور قائم بالذات مبنى كى تلاش كاطرف

مجیرویا حس سے متاثر ہوکراکس نے مازمت

حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیا نی رہنی الله عند جنھوں نے جلسم اعظم مذاهب سے صرف ایک سال قبل سلام

قبول کیا تھا، آپ کا سابق نام مھتم ھریشچندر تھا۔ آپ 171ء کے جلسہ اعظم منذاھب کے عینی شاھدھیں اور اس اعتبارے کہ آپ نے اس عظیم واقعہ سے صرف ایک سال قبل اسلام قبول کیا تھا اسلامی اصولے کی فلاسفی کے متعلق ایک کا تبصری بقینا ایک غیر جانبدار شخصیت كا تبصري كهلائے جانے كامستحق، في نے اپنے سابقها مذهب كے سكارزكے خيالات كے علاولا اس جاسى بي ويگر مذاهب كے سكامرز کے خیالات بھی شنے اور بھرجو نتیجہ اخذ فرمایا وہ أپ کے درج ذیل ایمان الروزمضمون سے صدا تت احمدیث پر ایک جیکتا ہوا

يه مفعون تحرير فرماكر حفرت بها أي جي نے محترم ملك صلاح الدين صاحب مؤلف اصحاب احمد كو عنايت فرمايا جس أب في اصحاب احمد جلد نصم س دراج فرمایا اوراسی حوالی سے هم بیعات قارئین تابی کی فدست یس پیش کرر ہے ھیں۔

> بيدنا حضرت اندس يسح موعدو عليالصلوة والسلاكم کے بوش تبلیغ اور اعلاے کلمتہ اللہ کے لئے لگن اور وقفن کی کیفیت کا بیان انسانی طاقت سے باہرہ الله اعلم حبث يجعل رسالته وحفوركا منصب وکام بی فدا دند عالم نے اسلام کوتمام «سر مذا ہب بر نمال کر وکھانا مقرر فرمایا ہے اورجن فوائل كويه فدمات تفويض بواكرتي بين ان كے فيے ملخ ما انزل اليك من رّبك فان م تفعل فكا بَلْغُت وسَالتُ في كاظم اللي بيشة تائم ربّا ہے۔ صنور پر فور نے حق کی بلیغ کی ادائیں س کول . کسراً مخارز رکھی ادر نہی کوئی فرو گذاشت کی وان کیا رات صور کو یم رخی ا در حضور کونی موقع تبلیغ كالم تقت رزجاني ويت أكفت بيقت جلت تعرب خلوت میں اور طوت میں الغرش ہر حال میں اسی فكرين ادراسي دُهن بن رہتے جنانچہ جنور يُرنور ك سوائح كابرورت اورحيات ليسبه كابر لمحه بزيان مال میرے اس بیان کا کواہ اور شاہد عادل ہے مے مطالعہ اور مضور ک تعنیف کی گرا ہول کو الگ رکھ كر اگر صفور كے هرف ايك دو درفته استي ربير بى ب نیت انعاف کعقب سے الگ ہو کر نظر وال جا جو حفنور نے 9رستمبر 149 و كوشا بع فرمايا تو يقيناً میرے اس بیان کی تصدین کرنا پڑے کی اورضور ك يجي ترب ار خارص سيت كابي تيجه مقاكرالله تعالے میں ہررنگ یں آپ کی غیر معول تا سید ر تصرت فرانا اور غیب سے سامان بیا فرا ویا کرنا اور صور فدا کے اس تصل دا حسان کا اکثر تحدیث تعت کے طور پر یوں ذکر فرط ویا کرتے کہ۔ ع فدا کا کنا نفل دا حسان سے کہ اد هر مار

ودی- تعمیرے نصف دوم کا زیار تفاکراچانک الميب اجنبي انسان سا ومعرمنش ممبكوس كبرواس عبوس يَسْوُكُنْ يَجِنُدونام واردِ وارالامان بُوا

دل من ایک فوامش بدا ہوتی ہے ماکول

مردرت بيس آن عدادراد مرالترتعال

اس کو پورا کرنے کے سامان جیا کر ویتا

مصروف ہوگیا پذمعلوم کتنا عرصه تحقیرا اور کہال باری ورا نمائے زمان کا پنتر دیا اور قادیا ن ک نشأ ندبى كى حبل بروه عدتى ولانه اخلاص وعقيد سے پہنیج کر حصول مقصد و متر عاکی کو سنسش ہیں معرد ف ہو گیا صور کی محبت ہیں رہ کر ددنیوف یانے نگا اور ہوتے ہوتے ایسا گرویدہ ہُواکاک کی ساری خوشی آلی واطینان حصور کی صحبت اور کلمات طیبات سے دائستہ ہوگئے حس کی وج سے وہ بہیں کے جانے برآ ماوہ ہوگیا گراللہ تعالے کو اکس کے ذریعہ اینا ایک سٹان ظامر كرنا منظور تحفا ادرابك كرشمه قدرت وكهانا مطلوب تفاجس کے نے اس زات بابرکات ے اسے تعیرات کے اور ذرات عالم پر خاص تصرفات فرماے ادر اس سخص كو فاويان ببنيايا جهمجمى لاله تعصر مسترادر بادا آخر سوامي شِرْكُن جندر كے نام سے موسوم بوا۔

وخر خوائی خلق کا جذبه حضورس بے نظر عیم تقادران تمام فصائل حسنہ ادر نضائل کے کے ساتھ ہی ساتھ فلاسے بمکلامی کا شرف چیزیں ہیں حس کو نا دائف وُ نیا نے جا در آدر سحر

چیوژ کر ترک 'ونیا ا در تلاحش حق کاعزم کر لیا ادر سادهدبن كرجا بجا كفومن ادر وهوندني کہاں گیا ادرائس نے کیا کچھ دیکھا اور سُنا حس کے بعداس کوکسی نے ہمارے آ قاد مولا

ا مان نوازی کا خلق سنبوره انبیا رے اور حضور بر توركواكس خلق مين كما ل عال محقاءاس کے ساتھ ہی ساتھ حسبن سلوک اور احسان و مرزت میں صورانی شال مرف آپ ہی تھے الليف قلرب ك وصف عظيم ك سائف محددوى علادہ میں وصدا قت اور علم و حکمت کے خزائن حفور کے ساتھ کھے ج صور کے تعلق با اندادر مقبول بارگاہ ہونے کی دلیل تھے اور ان حقائق ادر قبولیت و عاکے نمونے ایسی نعمار مفیں جن سے كون من نيك فطرت ادرياك طينت متأثر بوے بغیر بزرہ سکتا مقا اور درحقت یہی دہ

ك نام ي كرصور مرورس دنياجان كو دور ركف ك ناكام كوستش كى ہے ... سوامى شوكن چندر كعبى ان كراما كاشكار برك اورحس چيزك ان كوتلاش مقى اور إيا یں وہ چیزان کو تہی تعبی سریلی تھی آخر خدا کی خاص مشد کے ماتحت ان کو فادیان میں وہ کھوٹل کیا جس کی انہیں جتبحو مقى ادر ده كيم انبول في دال ديكها جو رئياجال یں انہوں نے مر دیکھار سے اور فوش تھے اپنی فرش بختى ببركه ان كوحب چيزكي خواہنس ادر تلاش تحقي آخر فدانے عطاکردی مگرہارے آنائے نامدار کہیں اس سے معی زیادہ فوش محقے فدا کے اس نصل برکہ اس نے صور کی ایک ول خواہش کے پورا فرمانے کے لئے سوامی بشوکن چندر کا رجود بیدا فراویا ب-٥- ديرينه وابن على كريداب عالم كرايك کانفرس ہوجس میں صور کو قرآن شریف کے ففاس و كمالات اورمعزات ومحاسن اسلام بيان كرف كامو تع ملى - برايك ندبب كانمائدوني نہ ہب کی خربیال بیان کرے تا اس میدان مقاملہ میں اعلائے کلمة الله موراسلام كى برترى اور رسول اكرم عمل التدعليهو الم ك عدا قت كا اظهار بو ... حفور ک اس فواہش کو پوراکرنے کے لئے اللہ کیم نے سرامی صاحب کو قادیان مینجایا۔ مبہوں نے صنور کی اس بجویز کوحق د باطل میں امتیاز کا حقیقی ورابعه د ایجی کسوئی یقین کرکے اس کے انعق رکے لئے اپنی مذات میش کیس اور میمر سمه تن سعی بن کراس کام یں مگ گئے۔ ہندو اور تھر گیردے نباس کی دھ سے مجھی اور علم وتجرب کے باعث مجی ان کو مندوول کے ہر خیال ادر ہرطبقہ میں رسوح سیسرا ما کیا ادر ان کی بجرز عرد کیا حانے لگا ادر اس کام کے سے ایک حرکت برا برکی - مرکزی بدایات . صلاح ادرمشورے ال کے لئے بیش آمدہ منسکلات کا مل سے ادراس بیل کے مند سے چڑھ مانے کی فاطران کی بررنگ یی مدد ادر حوصد افزائی کی جاتی رہی تبھی وہ خود بطریق احتماط قادیان آتے تراجی ظ من بیامبرول کے زراعیہ ان کی ضروریات کا انظا کو

کیا جاتا را اور اس طرح ہوتے ہوتے مطلوبہ نفرس

مے تیام ک حملک نظرانے مکی صور پر ورک راہا گ یں ایک و هانچه تیار کیا گیا اور کام کرنے رائے دیر<sup>0</sup> ادرا فراجات مے کثیر حصر کا انتظام حفرت اتدیں كاطرف سے ويكو كرائ وهائيم س زندگى كے أَنَّا رَكِيمَ عَمَا يَالَ بُوكُمُ أُور اس طرح سوامي شوكن چندرصاحب نے گویا صوری اس دین فراہش کے پورا کرنے میں ایک بیبی فرست کا کام کیا۔ (٢) اُخرفدا فداكرك برى مسكل كما برل كوعبور كرنے ا درہے آب وكياہ حنظوناكوسط كرنے كے بعداس جلسر بعنى جلسراعظم نداب سيم انعقادى تاريخون كالجمي إعلان بوكيا جر ٢٦ لغايت ٢٨ روتمبر ١٨٩٦ و مقرر بوس ادر ما وُن إل الهور من اس کے انعقاد کا اعلان کیا گیا۔ ایک کیٹی معززین ادر ردُسام ک جس می علم درست اصحاب شامل تھے ترتیب یا چکی تواکس اطلاع پر میدنا حفرت اقدس مسح موعود على لسلام كواتني فوشى بولى جيس دنیا جان ک باوشاہت کسی مل جائے تب حضور نے اکس مبلسہ کے واسطے مقتموان مکھنے کا اراوہ فرمایا گرمصلحت اللی سے حضورک طبیعت ناساز ہوگئ ادریہ سلسلہ کچھ کمبامجی ہوگیا گرچ نکہ جلسہ كى تاريحين فريب تحيين ادراندلينه مقاكه مفرن رہ ہی نر جائے حفورنے بحالت بیاری و تكليف بي مفتمول محميًا شروع فرمادما أدر وزكر خرب موانا عبدائكيم صاحب مرحوم مغفور دحنى التترعنه ان ایام یں کسی فرورت کے ماتحت سالکوٹ ماکر بمار ہوگئے اور ان کی بماری کی اطلاعات سے اندلیشر مقاکر وہ ملسر پرنے بہتے سکیں کے اس برممی سروح بچار ادرمشورہ کے تعد سیلم بوا کہ حضور كالمضمون خواج كال الدين صاحب يرميس ینانی اس نیصلہ کے اتحت برتجویز ک کئ کہ (الف) حضور كالمفتون جس محترم حضرت نتثى ملال الدين صاحب نقل كرتے تھے كتا بت كے طریق پر مکما جائے تاکہ خواج صاحب کو بڑھنے س وقت مه هو اور حضرت بسرجی سراح التی صاحب نعمانی کے شیرویر کام کیا گیا۔۔ اب) اس مضمون س حس تدر آبات قرآن اطاریث ياع بى الفاظ آئيس وه عليمرو خوشخط مكعواكر خوا حبر ساحب كو اجيمي طرح سے راا وي عامي تاكر جاسم میں پڑھتے وقت کسی مسم کی غلطی یا رکا دیا معنون کو بے تطف دیے اتری نزبا ہے۔ (٤) حنورير نوركا ياخدن فرتنخط لكما بوالسيح ك سيرس تفغلًا تفظا سنايا طايا كرنا اور حفنورك عام عادت مجى بهى محتى كر جومجى كتاب لعنيف فرمایا کرتے یا استنہار ورسائل مکھا کرتے ال مے مفاین کو مجلس میں باربار وسرایا کر یے تھے آناکہ باقاعدہ ما منر رہنے والے خدام کو دھایاں عرمًا از بر ہوجایا کرتے تھے ان ایام کی سیموا صبح قادیا ن کے سشمال ک جانب موضع بٹر ک طرف ہوا کرتی تھی اور اس مفتون کے سفنے ك غرض سے قادیان میں موجود اصحاب دمہان

تریبا تمام ہی شوق اورخوشی سے شریک سیر

ہُوا کرتے جن کی تعداد کھیٹا ہیں یا بجس تک ہُوا

كرتى تقى يىفول كے بعض صول كى تشريح بھى حمنور مِلْةَ عِلْةِ ذَاتْ جَاياكرتْ تقي يرتحرير و تقرير نے نے مکات عجیب ورعجیب معارف اررایا ا زوز حقائق د دلال کی مامل برا کرتی تھی ان دول ك سيرجيح يس حب كے لئے حضور با دجر د بيارى ادر ضعف کے کا کرتے سطے بعد میں معلوم مُوا کر مودی ابرسعید محرحسین بنا اوی کے معبی جاس مجى حنوركے اس مفئون كوكسن كران كو رورث پہنچایا کرنے تھے چنانچہ حضور کے مضمول کی اکثر آیات جن کو حضور نے موقع دمحل پرمرتبول ک وری ک طرح سجا کران سے استنباط فرماتے ہیں مودی صاحب نے اینے مضمون میں یکیا جمع کردی ہیں جن کا وہال ربطہے سر موقع ومحل اور جورہ (٨) جناب فواج كمال الدين صاحب مضمون كو بڑھا کرتے بڑھنے کے طریقوں ک مشق کیا کرتے ادر ان کی کوششش ہوا کرتی تھی کہ پڑھنے کے طرین و بیان میں کوئی جڈت پیدا کریں حب سے سامعین زیادہ سے زیادہ نتأشر موسکیں آیات ترآن احادیث یا عربی الفاظ د فقرات کو ازبر كرنے كى كوستى كيا كرتے۔ تدرت نے خواجه صاحب كوجهال اردد خواني مين فاص ملكه ریا تفا وا ا کیات قرآنی کی تلاوت میں بادجود كوسسس كے بہت لچه خامى يا أن ما أن تحق جي خواج صاحب محنت وشوق کے باوجود پرداکے ے تا مرکھے۔ مزید برال انہی ایام یں سف ان کے ہمراز ووستول کی زبانی معلوم مواکر دراصل خواج صاحب كوسفون كى بلند بالميكن کال و نفاست ادر عمد کی کے شعلق بھی تکوک تھے حیں کا اثران کی طرزِ ادا و بیان پر بڑنا لازمى تقا اورعجب نهيل كريه بات سيرناحفت ا قدس مسیح مرعود علیال لام مک جانبینجی ہو (٩) - جلب سے بیند ہی روز قبل الندتعالے نے صور کو البام اس مفون کے متعلق بتارت دی کر " یہ دہ مفران ہے جرسب پر غااب آے كا" ادراس كى مقبوليت دلول يس كمركر ماك كى اور يركريرا مربطور ايك نشان صداقت م ہوگا چنا کیہ حضور ٹیرور سے ۲۱روسمبر۱۸۹۱ء كوايك اشتهار تعنوان -

" سیان کے طابوں کے لئے ایک ظیم اشان خوشخبری"

مکرہ کا تب کے حوالہ کی ادر مجمد نا چیز کو یا و فرا كريه اعزاز بخشا اور فرمايا كرب

« ميال عبدا نرطن! اس استشتبار كوجي يواكر خرو لا ہور سے جا و اور فواج صاحب کواج کرایک بى روز يها انتظامات على ك يك الموزيع كئے تھے) يہنياكر ہارى طرف سے تاكبد كرديا که « اس کی خوب اشاعت کریں حرورت ہو تو دہیں اور چیوالیں ہماری طرف سے ال كو خوب اليمي طرح تاكيد كرنا كيونكم وولعفل تعات ورجایا کرتے ہیں باربار اور زور سے بینام بہنیا دیناکہ ورنے کی کوئی بات نہیں وگر ل ک مفالفت كاخيال اس كام بين بركز دوك

ن بنے یرانسان کام مبیں کو کسی کے دوکے ڈک ج ے گا۔ للہ خدا کا کام ہے جربیرحال پورا ہو (۱۰) - اشتبار قریما ادهی دات کوتیار مواادر میں ای وقت ہے کر پدل با لاکو روانہ ہوگیا ۲۲ وسمر ۱۸۹۲ وی دوسرے قریب لاہور يبنيا - خاجرماحب اس زانے ين لا بور كمسبور مسجد" مسجد وزیرخان"کے عقب کی ایک نگ سی ملی میں رم کرتے سکھے جہاں میں ان کو تلاش كرك جابلا ادر اشتبارات كابندل ادرصوركا مكم كفول كعول كرمشناديا لمبكه بإربار وبرائجي ديا خرام صاحب نے بنڈل استہارات کا کولا ادر مفتون اشتبار برها ادرتس في و سجها كرير ان کا بجائے بشاش ادر فوش ہونے کے نمردہ ادر اداس سا ہوگیا ادر محجہ سے مخاطب، ہو کر

تحن مشكلات كاسامنا مورطب ادر مخالفت كاكتنا زدر سے - ان مالات ميں اگربر اشتبار شَا بَعَ کِيا گيا تو يه تو ايک توده بارورس چنگاري كاكام دے كا اور عجب نہيں كر نفس مب کا انعفاد ہی نامکن ہرجائے موقع برموجودگی ادر حالات کی پیجیدگی سے آخر ہم پر میں کوئی ذمہ داری آتی ہے احھا جو خدا کرائے انشاہس كرين كي"- أخربهت سوح بجار صلاح مشوروا ادر أد ترمج ييح أثار جراها وكى ديكه اجال کے بعد دوسری یا تیسری دات سے اندهرول مي تعبض غيرمعروف تقامات بر چندا سنتهارچیال کراے جن کاعدم ودجود یکال تھاکیزکو غیرمعروف مقامات کے علاده وه اشتبار ات ادیج نگائ کے تھے رادل تو کوئ ویکھے ہی نہیں ادر اگر دیکھ یاے تریزه ریکے۔

"ميال! حضرت كو كميا علم كه بمين بيال

١١- ئيس نے وعيما اورسنائجي كرسيدنا حضرت اتدس کے اصل مفنون کا جو حقت خ اجرصاحب تادیان سے اینے ساتھ لاہور لاتے محے اس کا مطالعہ ادر آیات تر آن ک تلاوت كى متق كاسلىله مجفى جارى تھا خواجبه صاحب کے لاہور چلے آنے کے بعد جروحم مصنمون تیار ہوتا جاتا اس کی تقل ان کولاہور مبنیا ل جاتی رہی ادریہ سلسلہ ۲۵روسمبر ک شام یک جاری دا یا شاید ۲۱ر دسمبری دات

١١- ملد خدا کے تقل سے ہوا۔ بہتر مکبر اور مبترا شطام کے ماتحت مرا ادر دانعی سخت مخالفتول کے طوفان اورمشکلات کی حض اور خطرناک گھا میول کو عبور کرنے کے بعد ہوا۔ بڑی بڑی بدئیں کھڑی کی کیس طرح طرح کے حيا ادرباركك درباريك جالين جل كين كربالأخر منور ديبود ادران كے معادن ومدركارول كافيرى قلعه أوثا ادر بعيب أرسى براجس كانقن الهام اللي "ألله البرخربت خيبر ين بيان بواسا

وشمنول فے ٹادُن إل خيسے دما تر الله نعالے كے اس سے بھی بہتر سامال کرویا ادراسیا میہ ای مؤل اندرون شيرانواله وروازه كى دسيع اور دد منزلهمارت لي يورُ عن برے برے كرول إلى كره وكيلر بول كو الاكرايك برعظيم الثان عارت جرايك برك اجماع کے لئے کافی اور موزول علی فدا ف دلاوں ٢٦ وسمركا روزماسه كا بيلا دل تفا مامرى وصله ا فزار عنى ميدنا صرت اقدس يم ياك عليال ے مفون کے لئے عمر وسمبر کاون اور ڈیڑھ بج ودبيركا وتت مقررتها خداك تدرت كاكر شمه اور اس کے فاص نفل کانتیجہ تھا کر حضرت مولانا عبدالكريم صاصب ونورعشق و محتت سے بے تاب ہو کر والبار رنگ میں وقت سے پہلے لاہور پہنے کئے جن کی تشریف آوری سے ہم وگول کے لئے فاص کین اورفوش کے سامان العدتمالے کے بہم بہنجا دے۔

١٠- مالات ك نابوا نقت جوش مخالفت ادر قسما قسم کی مشکلات نیز دفت کی ناموز د نیت کے باعث خطرہ تھا ادر نکر دا منگیر کر ملبہ سٹامیر حسب د لخواه با رونق رنه و سکے گا گرشان ایزدی كه خلِن خدا يول ليجي على آرى مفى كر بعي فرستول کی نوج و ملیعے لارہی ہو ادر ان کی تحریک کا الیا گہرا اشر مُواحس سے مخلوق کے دل بدل کئے اوران کے تلوب یں بجائے عداوت ونفرت کے عشق و محبت مجر کی مخالفوں کی مخالفت نے كما دكا كام ديا ادر ردك ادر مخالفت كرف دالول کے غرنا نے وگول ک توج کو اس طرف میسر دیاوگ کشال کشال تیزقدم بربوکر حلیه گاه ی طرف بڑھے ادر ہوتے ہوتے آخر نوبت بیال تک میجی کئی ادر اس کے تمام بغلی کمرے ادر ال معرکیا ادیر کی گیروں می تل دھرے کو حکر فرری اور بورال تدر برها کر گنجانش نکا سے کو سمنیا ادر اسکوالا وسمبری تعطیلات ک دجرسے جا بجا علیے ؟ كانفرنسيس اورميننكين بورى تغنين وكول كالمعرونيا

ان کے دنیوی کا مول میں انہاکے اور مادی فوائد کے حصول کی مساعی کی موجودگ میں ایک خالص ذہی حلبه ادر كالفرنس س اس قدر بجوم كو د تعيين دالا بركس وناكس اس منظريه مناشر بوكر اس حافرى و كاميا بن كوغير معولى خاص اور خواكى تحريب وتقرف كانتبحه كيفي برمجبورتفا ادر مزكسي مندر كواكس سے انجار تفارنی مکھ اور آربیماجی کو- مذمسلان کو اس سے اختلاف تھا ۔ عیبانی مبودی یا دیوساجی كو عكه بر فرقر وطبقه كے لوگ أج مے اس خارت عادت مذب اور بے نظر سسس ما تر اور دل ان کے بھے بھے مروب ہوکرنرم سے وعیضا در سننے س فرق ہونا ہے اس تقریب کی تصویرالفاظیں مكن نہيں مخترر کردہ اجباع اینے ماحول كے اعت لينينا عظم الشان بي نظر ادر لارب غير معول تفا-١١٠ مضموُن كا شروع برنا ساكه بوك بالمنسار حرف مے لکے اور ان کی زبانوں بربے ساختر سجال الله سیمان الله کے کلمات جاری ہو کے سنا ہوا مقاکہ علم زّج اورسم برم کے ساتھ ایک سول

مرشعبه مين اسى مضمون كا جرط اور زبانول برحق

ماری تھا اخبارات نے تفالے تھے اور اس

مداقت کا ا قرار داعتراف کیا منتظم کمی نے

این طرف سے اس اقرار کورپورٹ متعلقہ میں

درج كرك اظهار حقيقت كيا . سي بي يرس

چاند چھیے نہیں رہ سکتے اور اسس کا انکار بے دفونی

اور شب کوری کی ولیل جوتا ہے اس طرح اللہ

تعالے نے تبل از وقت اپنے مقدس ومقبول

بدے سیدنا حفرت اقدس سیع موعود علیالمعلوة

والسلام کے ذریعہ جو کھھ فرما دیا تھا وہ موکر راج

مداک بات پوری بری اور دُنیاک کو کی طاقت کول

تدبیر کوئی مکر ا در حیله خدا ان کلام کے پورا ہو کے

(١٨)- ريورث طب عظم ندامب شايع يوني

ادرمتطم لمین حس کے اراکین ہر بذہب و ملت

كى ممبرادراين طبقه كے ذمردار بوگ تھے كى طرف سے

اس کے خراج و مرف برشائع ہوئی .تمام وہ مفایان

واس ماسرس برصے کئے یا اس کے دا سط مکھ کئے

اس من وعن درج کے کئے تاکہ وٹیا اس می

ونكل اورميدان مقابرس أنے دائے والے مجی كو يخادمكم

مرغور ادر منیصله کر سکے نیز حتی رباط ل میں تمینر

كريح مرحققت يرب كرتايه اور قران كرم

ك عظمت السلام ك حقانيت مح رسول النوطي

الشه عليه وسلم كي صواتت ادر سيدز حصرت اتداكه

ميسيح موعود عليالصلوة والسلام كي خدا مح معرب

، ومقبول بندے اور اس کے بُلاکے بو لئے والے

ادراس کے سیح نبی ورسول ہونے کے لئے لطور

حفور میر فررکا یمی ده مفتمون سے جوارد ویس

الشابد فاتم والمراس -

س روک رزین سکا ما

ویہ کھ مکن ہوجاناہے گر ہزاروں کے ایک ایے مجمع پر حس یں مختلف توئی عقائد اور خیال کے بوگ جمع تحقى-اس كيفيت كابيدا برجانا يقينًا خارق عادت اور معجزانه تاثیر کانتیجه تھا یہ درست ہے کہ حضرت مولانا موادی عبدانکریم صاحب کو قرآن ایک ایک عشق تھا ادر اللہ تعالے نے اُن کی اُدازس مجی لحن داودی کی حصلک بیدا کررکھی تھی نیزدہ ان آیات ومضاین کے ربط اور حقائق سے متأثر ہو کرجس رقت موز اور جس سے تلاوت فراے آب کا ده برُصنا آپ کی قبلی کیفیات اور لنُرت وبمزرك سائف مل كرسامعين كومتا تركي بغير بذريتا تفا تكراس محلس ك كيفيت بالكل نرال لقى أور كبيه الساسمال بندهاكه أدّل تا أخرابات دان كيا ادر ان كى تشريح وتفسيركيا سارا بى مفتول كيه اليها يصبح بليغ مؤشر ادر و كجسي مقاكه نه مولانا موصوف کے لہجہ میں فرق کیا مر جوش و لزت ہی سے بڑے - معارف کی فرادان کے سائھ عبارت ی سلاست وردانی ادر معنمدن ی خربی ولفت مست نے ماصرین کو مجھ السا از فرو رفت باویا جسے کری مسحور ہو تیں نے کا نول منا که مندو اور سکوه ملکه کمتر آربه ساجی در عیسائی تک ہے ساختہ مسبحان الٹرسجال اللہ یکار رہے محقے ہزاروں انسانوں کا یہ مجمع اس طرح بے حس دحرکت بیٹھا منھا جیسے کوئ بت بے جان ہوں اور ان کے سروں براگر برندے مَعِي أَن أَنْسِيْفَةً تُوتعب كَي بات رَعَقَي مِضمونٌ ك روحانی کیفیت دلول پر حادی تھی اور اسس کے پڑھنے کی گونج کے بیوا سانس تک لینے ک اُواز ما آن کفی حتی کر تدرت خدادندی سے اس وقت جا نورتک خا موش تھے ادر مضمون کے منفنا کلیسی اثر میں کو ل خارجی آواز رخسهٔ اندا زنهیس مر رهی تفی کم وسیش

متواتر دو کھنے ہیں کیفیت رہی۔
انسوس کہ یں اس کیفیت کے اظہار کے قابل نہیں کاش میں اس کیفیت کے اظہار کے قابل نہیں کاش میں اس کائت ہوناکہ جو کچھ میں نے دیکھا در سنا اس کے عکس کا عشر عشیرہ می بیان کرسکتا دس سے اس علمی معجزہ و نشان کی عظت کو اردول واضح ہو کر فلق خدا کے کان حق کے سننے کوادرول اس کے تبول کرنے کو آمادہ و تیار ہوتے جس سے اس کے گنا و معاصی ا در غفلتیں دور ہو کر نہاروں انسان تبول حق کی توفیق یا تے ۔

(۱۵) - ساڑھے تین بجے گئے دقت ختم ہوگیا۔
حس کی دجہ سے چند سنٹ کے لئے اس پُرلڈت

وسردر کیفیت میں ونفہ ہوا۔ اگلا نصف گفتہ ہولی

مبارک علی صاحب سیا تکون کے صفون کے لئے

منارک علی صاحب سیا تکون کے صفون کے لئے

منا انہول نے عبدی سے تفرے ہوکر بیلک کے

اس نقاضا کو کہ بہی مضمون جاری رکھا جائے "

اس نقاضا کو کہ بہی مضمون جاری رکھا جائے "

اس مضمون کو مکمل ادر بوراکیا جائے " اپنا دقت نے

مروراکر دیا بلکہ اعلان کیا کہ تیں اپنا و قت اوراپی

خواہش اس قیمتی مضمون نیر قربان کرتا ہول۔

ول تسكين داستا شروع بمونى اور تعير دمي سمال

بدھ گیا جار بج گئے گرمفئون اکھی یاتی تھا ادر پیاس نوگوں کی بجائے کم ہونے کے بڑھتی جا رہی تھی سامعین کے اصرار اور فوڈسنظین کی وجہ سے مفنون بڑھا جاتا را حتی کرنائھ پانچ بجے گئے دات کے اندھیرے نے اپنی بیانچ بجے گئے دات کے اندھیرے نے اپنی مجود کی دری ادر اس طرح مجود کی بہایت ہی بیٹی ادر بُرمعر نت ادر سر محبر معمر نت ادر سر محبر معمر نت ادر ہم مجدد کا بہ ماریم بر محبر انتہام کر بہنچی ا در بقیۃ مضمون ایم دی ادر بھر محبر کے لئے ملتوی کر دیا گیا ۔

کوئی ول مزسما جواس لذت وسرور کومحسول مزکرتا ہرکوئی زبان مزمقی جواسس کی خوبی وبرتری کا اقرار واعتراف مذکرتی ہوادر اسس کی تعریف و توصیف بین رطب اللسان مزمقی کوئی اینے حال و قال سے اقرار واعتراف کرد احقاکہ وا تعیمیمون سب بیر غالب راج اور این ملبدی لطافت اور فران کے باعث اس حاب کی زینت اور روال ہے اور جانے کا نول سے مذمرت وروی ہے کا نول سے مذمرت کی میں بلکہ ہم نے اپنے کا نول سے کشا اور انکھول دیکھا کہ کئی ہندر اور سکھ صاحبان مسلمانوں کو گلے دکھوک کم ہم رہے تھے کم

"اگرین قرآن کی تعلم ادرینی اسلام ہے جو آج مرزاصاحب نے بیان ذبایا ہے قوہم وگ آج نہیں کل اس رقبول کرنے پرمجبور ہول گے ادر اگرمزا صا کے اس شم کے ایک دد ادر صفر ن سنائے گئے تواس یں کوئی شئب نہیں کہ اسلام ہی ہمارا مذہب

(۱۷) آج کا جا۔ ۲۷ وسمبر برخاست ہوگیا وك كوول كوجارے محف عام كاه كے دووازه بیرئیں نے و بچھا کہ اس کے دونوں طرف دوآدمی كفرك ستبدنا حضرت أفدس علبالصلاة والسلاكم کا دہی اسٹنہارلقیم کررہے مٹھے جرصنور پُرور نے میرے لم تھ فاص تاکیدی احکام کے ساتھ مجرايا مقا تاكرمعرف مقامات يرحيبيال كياجا ادر جلسہ سے پہلے ہی پہلے کثرت سے ثالع کیا جائے بلکہ برمھی تاکید تھی کہ برمقورا ہے ضرورت کے مطابق لاہور ہی میں اور طبع کرالیا م کے تاکر تبل از و تت اشاعت سے اس خدائ نتنان ك عظمت كا اظهار برحس سيعيد روصیں تبول حق کے لئے "بیار مول مگر موا یا کم خ اج کما ل الدین صاحب کے خوف کھانے ک وجه سے بیلے و بناجہان نے خدا کی نشان کی طت کا مشاہدہ کیا اور اکس کے غلبہ کا ا فرار داعتراف اور لعديس ان كو ده استشهار بهنيايا كيا حركمي روز قبل حيمايا أور أجبى طرح شاكع كرف كوجهيحا كباتفا خانجه حب سيدنا حضرت اقدس مسيح باك عليالصلوة والالام كوخواج صاحب كاال كزورى دكزناي كاعلم بروا توحفور ببرفور بببت خفا ہوئے اور کئی دن تک جب مھی اس نشالِ الی کا ذکر بڑا کرنا یا بیرونجات سے اکس کامیابی کے متعلق ر بورس ملتی ساتھ ہی فواجم صاحب

کی اس کردری براظہ رسنے بیں آیا کرنا تھا۔
مفندن کی تبولیت ادر بلک کے اصرار و
تقاضا سے متا نر ہوکر پنجنگ کمیٹی کا امبلاس فاق
منعقد ہُوا ادراسس میں یہ قرار داد پاس کی گئی کہ
صفرت مرزاصا حب کے مضمون کی تکمیل کے لئے
محابت اپنے بروگرام میں ایک ون بڑھا کا المار
دسمہرکا چوتھا دن شامل کرتی ہے ۔
دسمہرکا چوتھا دن شامل کرتی ہے ۔

حفور کے مفتون کی غیرمعول مفید لبت غیرال كوكب معاتى عقى ؟ مولوى محدعبد التدصاحب نے ایزادی دقت کاس خصوصیت ادرا ہمیت کو کم کرنے کے لئے کوشش کرکے اپنے لئے تھی وقت بڑھائے جانے کی خواجس کی خِالجم نصف کھندان کے لئے تھی بڑھا دیا گیا۔ مگر ووسرے روز خود تشریف ہی نالائے اور اینا رقت مروزی محد حسین صاحب ماوی کے لئے وتف كروباجس كى دحرصا ف ظاهر معيال راجه بیال گرخداک شان ماحنری اتی وصله شکن مقی کر طبہ کا ہ کے مجبر جانے کے انتظار ہی انتظاریس دنت گزرنے مگا معلس کل ک طرح بررون مورز مودى محصين صاحب باوى کٹرے ہوں آخر میت انتظار کے بعد حب وہ فوامش پوری برق نظراز آن تو با دل افرات مجبررا كفرك بوك ادرجو كحيه مكمها محفا بره وباادر زیادہ وقت لینے کے بادجود مزخود فرش ہوے رز پلک نے کو لی داو دی۔

. (١٤) - ٢٩ رسمبرك صبح كوسار مع نوبي وال

وال می وسیم کا اخیر سروی کا تھا کہ بھر کا اخیر سروی کا تھا کہ بھر صروت انا سویرے کا تھا کہ بھر صروت سے فراغت یا سیس تو در کنار انی سویرے تو کا تھا کہ انی سویرے تو کا تھا کہ انی سویرے تو کا کھا کہ جا گئے کے عادی نہیں ہوتے - فکر کھی اندانیہ مقاکر سنا ید حاضی ہیں کم دہے گی اور اس طرح آج وہ کطف شاید نفیدب نہوگا اس طرح آج وہ کطف شاید نفیدب نہوگا کر مقاطیسی شمیش رکھتے ہیں جسے کو کہ طاقت اور مقاطیسی شمیش رکھتے ہیں جسے کو کہ طاقت دوک ہی نہیں سکتی انسان اگر غفائت اور مقاطیسی شمیس سکتی انسان اگر غفائت اور مسیم کام

لیا ہے بنانچہ سورے ی سورے مقمقرتے

ہوے اور سردی سے سمنے اور سکرانے ہوے

ظن فرا تھندے حمید اور جرق ورج ف اس

کڑے اور تیزی سے آئی کر ستائیں گادیمر

بدركا نظاره تجفى مات يركبا اور صبسه نهايت

شرکت ادرعظمت ادر خبرو نو بی سے جاری

وسارى اور بعرنهايت كاميا بي د كامرال سے

امتيام بذير مرُا ادر اسس طرح حصور كير نوركا

مضمُرُن دنیا جهان ببرعلیٰ رغم انو ف الا عداد 🚅

غلبه خوبی کا میا بی اور اینے غلبہ خوبی کامیابی

ا در عظمت و حقا نبیت کا سکه بنها کر ملمی وُنیا

کے لئے ہمیشہ فائم رہینے دالا نشان بن كراساكي

وُيَا پر سُورت ادرجاندی طرح میکنے لگا۔ رہت

تو در کنار و شمن بھی تعریف <u>کئے</u> بغیر زرہ

کے اپنے اور بیگانے میلک اورمنتظین غرف

"ا سلامی ا مول کی فلاسفی" کے نام سے اگرزی س " نیجگز آف اسلام" کے سرنامہ وعنوان کے مانحت بارا ہزاروں ملکہ لاکھوں کی تعدادیں شائع ہوکر وُنیا جہان کی روک فی لذت وسر در کے سامان ادر ہدایت کے راستے آسان کرتا اور مذھرف یہی ملکہ و نیا کی کئی اور زبانوں میں بھی جھپ کرشائع ہوتا چہلا آرا ہے۔

#### --(14)---

یہ رپورٹ شائع ہوئی ادر خداکی خدال گواہ ہے کہ ہزار انسانوں نے جو کچھ حاب ہیں درج ہوا اسانوں نے جو کچھ حاب ہیں درج ہوا اور سنا مخا وہی کچھ رپورٹ میں درج ہوا اور سنا مخا وہی کچھ رپورٹ میں درج ہوا اور مجھ انہوں نے اصل یا نقل منتظمہ کمیٹی کے حاب کی مخیک مخیک مخیک اور بالکان کی اور بعینہ طبع ہوئے مقے گرکیا کہا جائے موبوی محرصین صاحب بنالوی کو اور ان کی عقل و وانٹس کو کہ انہول نے رپورٹ کی اشاعت ہریہ واویلا ترج کر دیا کہ ان کے نام سے جو مضمون اس میں طبع کر دیا گیا ہے دہ در حقیقت ان کا سے ہی تہیں۔ موبوی مساحب کی غرض د غایت اس الزام تراشی سے مساحب کی غرض د غایت اس الزام تراشی سے مساحب کی غرض د غایت اس الزام تراشی سے مساحب کی غرض د غایت اس الزام تراشی سے مساحب کی غرض د غایت اس الزام تراشی سے مساحب کی غرض د غایت اس الزام تراشی سے مساحب کی غرض د غایت اس الزام تراشی سے مساحب کی غرض د غایت اس الزام تراشی سے مساحب کی غرض د غایت اس الزام تراشی سے مساحب کی غرض د غایت اس الزام تراشی سے مساحب کی غرض د غایت اس الزام تراشی سے مساحب کی غرض د غایت اس الزام تراشی سے دو حسانہ برد میکھنے کی مساحب کی غرض د غایت اس الزام تراشی سے مساحب کی غرض د غایت اس الزام تراشی سے دو حسانہ برد میکھنے کی مساحب کی غرض د غایت اس الزام تراشی سے دو حسانہ برد میکھنے کی مساحب کی غرض د غایت اس الزام تراشی سے دو حسانہ برد میکھنے کی حسانہ برد میکھنے کی حسانہ ہوں کی غرض د غایت اس الزام تراشی سے دو حسانہ ہوں کی غرض د غایت اس الزام تراشی سے دو حسانہ ہوں کی خوان د خال ہوں کی خوان د خال ہوں کی خوان د خال ہوں کو حسانہ ہوں کی خوان د خال ہوں کی درخال ہوں کی خوان د خال ہوں کی خوان ہ

# اسلای اصول کی فلاسفی کرمنعاق نظر المعنی المحسی الی المحسی المحسی المحسی المحسی المحسی المحسی المحسی المحسی المحسی

الماكم

مند سے کہ ایسے مواقع سیسر آبی کہ وُسیا ہم آرزو
اسلام ظاہر ہموں جنانچہ ۲۹ کر سیمبر کہ ہماہ کو
آب نے ایک سٹ ہمارے فرلید تخریک کی کوئتلف
مذاہب کی تحقیق کے لئے ایک مشتر کہ جلد مستعقد
مذاہب کی تحقیق کے لئے ایک مشتر کہ جلد مستعقد
مذاہب کی تحقیق کے لئے ایک مشتر کہ جلد مستعقد
مذاہب کی تحقیق کے ساتھ مذاہب کے بائے بیرے
مقیقات کر سکیں ۔ اس وفت کسی نے توجہ من
کی ایکن اللہ تعا لے نے سوا می مثولان چندر جی کو
جلاعظم مذاہب کے لاہور میں انعقاد کا ذرایعہ بنیا۔
مطابق ریکا رفح ردایا ت معابہ سوا می جی حضرت
مرزا جول الدین میا حب (مکھے از مین سوئیرہ صحابہ)
مرزا جول الدین میا حب (مکھے از مین سوئیرہ صحابہ)
کے تیم نشیں اور صحبت بیا فتہ تھے ۔ آپ نے بیان کیا
کہ سوا بی جی کے عیال و اطفال فوت ہو گئے اور وہ
ملازمین جیور کہ نقیر بن گئے نتھے ۔

سوا می نتوگن چندرجی نے حضرت مسیح موتود علیلصلواۃ والسّلام سے اس جلسہ نداہب کے لئے مضمون لکھنے کی امسستدعا کی حضرت اقدس اس با رے بیں رخم فرطتے ہیں: -

الم بیونکہ کی جانت ہوں کہ بین اپنی وَاتی طافت سے کیہ بی نہیں کرسکتا بلکہ جھے بین نہیں کرسکتا بلکہ جھے بین کو بین منہیں کرسکتا بلکہ جھے بول نہیں سکتا ۔ اور بغیر اس کے دکھائے بین کے کچھ دیکھ نہیں سکتا ۔ اس لئے بین مضمون کا اِلْقا کرے جو … تمام تقریروں مصمون کا اِلْقا کرے جو … تمام تقریروں برغالب رہے ۔ کی نے دُعا کے لبعد دیکھا کہ ایک قوت میرے اندر محیونک دی کہ ایک قوت میرے اندر محیوس کی … کی ایک حرکت اسپنے اندر محسوس کی ۔ سے کی ایک حرکت اسپنے اندر محسوس کی ۔ سے کی ایک خوا اور ایسی تیزی اور جادی ۔ سے کی ایک حرکت اسپنے اندر ایسی تیزی اور حبلدی ۔ سے کین کے کرن کے کرن کین کین ۔ سے کین کے کین کے کین ۔ سے کین کے کین کے کرن کین کے کین ۔ سے کین کے کرن کے کر

كلمتنا جاتا تعاكم نقل كرنے . يہ

مشكل بهوگياكه اس فدر بعلدى سياس كى نقل تكفي - بعب بمر مضمون ختم كر ديكا توخلا تعالى كى طرف سے بيالهام بهؤا كه مضمون بالا رہائي (حقيقة الوحى صفيه ۸ ۲۷ - ۲۷۹) رس غطيم مضمون كے متعلق لبعض ايمان افسروز وافعات ذيل بين درج كي جاتے ہيں .

#### بيان بعض بزرگان

(۱) او دوایت محصرت مفتی فحدوین معاوفی معلمی اس جلسه می دوجه سے میں اس جلسه می معاصب سنائل مذہوں معاصب نے محمد سنائل مذہوں معاصب نے محمد سیان کیا کہ سے جلسہ کا معمون کرکے جانے ہیں ماحب ہے اس کے کیا گیا تھا۔ اس محصرت معاصب نے محمد اس محمد اس محمد اس محمد اس محمد سنائل محمد سن

ہیجہ ہیں رزیر طرح سکتے تھے .....

و .... ارحفرت ) مرزا (جلال الدین) صاحب کے سُنایا کہ اللہ تعاطے کی تائید معجزائر رنگ ہیں ہوئی بسردی کے موسم کے بادجود کسی شخص کو کھانسی یا چھینک نہ آئی ۔ ہمہ تن گوشش ہوکہ وگوں نے سُنا ہی آخر سکموں نے سسلمانوں کو جیعا مار کر اُڑھا یا اور مبارکبا دیں دیں اور کہا (پنجالی میں) کراگر مرزا ایسا ہی مضمون دیو ہے گا توہم کومسلمان ہی ہونا ہی ۔ کا ۔ نمیز مکتنی کا توہم کومسلمان ہی ہونا ہی ۔ کا ۔ نمیز مکتنی صاحب نے فرمایا کہ جانور بعنی پرندوں پر بھی الہی تقری کوئی اُ واز مسلمانی نہ دی ۔ اُلی تقری کوئی اُ واز مسلمانی نہ دی ۔

اشتهار (۲۱ دمبر ۱۸۹۲) محضرت منتی جلال الدبن صاحب نے اپنے ایک دوست اور ہمعمر دار بہا در مردان عی خاں دس آلدار

میجر پنشنر رسالہ نمبر ۱۲ ساکن بریلہ کو دیا اور تبلیغ بھی کی ۔ جب بیشگوٹیوں کے وقوع اور صنمون کی کلمیا کی موموف نے بڑھی تو دینجا ہیں) کما کہ اب مرزا لوگوں ہر این اعلیہ بڑھے بچڑھ کر بیش کرے گا ۔ اور لوگ حج تب ملزمہ کے لگے سرنگوں ہو جائیں گے ۔

(۲) ؛ ۔ داعظِ احدیب حضرت حافظ علام رسول صاحب دزیر آبا دی اردالد حضرت حافظ عبیدالن صاحر بسلغ ماریث سس) نے میان کما کہ

سننے کے لئے وقف کر دیئے۔ اور دو دن انیام مقررہ سے زاکد کئے ۔ جب یہ مقبون انور میں بہنجا تو میں نے اسی وقت اسی جگہ ہاتھ انھاکہ جناب اللہ یہ گئے ۔ جب یہ مقبول انھاکہ جناب اللہ یہ گئے کہ میں دُعا کی ۔ یا اللہ الگر یہ ترادی مندان میں کے متعلق تیرے بہارے دسول صلّ اللہ علیہ والہ وسم نے بیٹ گوئی فرط کی ہے تو اس بھاری سے شفا بخش العرض جلسفتم ہونے کے لبد جب بیں جلگا ہے العرض جلسفتم ہونے کے لبد جب بیں جلگا ہے العرض جلسفتم ہو نے کے لبد جب بیں جلگا ہے المسلم میں موا کہ مجھے کوئی بیماری از تھی ۔ اسس الیسا معلوم ہوا کہ مجھے کوئی بیماری از تھی ۔ اسس دن سے آئے ملک بھر اس بیماری از تھی ۔ اسس دن سے آئے ملک بھر اس بیماری نے تو د زم لیں میماری نے تو د زم لیں کیا ہے ۔

کیا ۔ رسم ) ؛ ۔ بعضرت میاں خیرالدین صاحب بیکھونی یکے از تین سوتیرہ صحاب دوالد مفرت مولوی قمرالدین ماحب فاصل صدر اول مجلس خدام الاحدیب روایت کرتے ہیں کہ

" (ام) مضمون "سسلامی املول کی نلاسفی ".... کی اسبت النداخان سفے بیلے ہی فرواز با تفاکر مصمون الاربا - اس وفت محویت سامعین کا به حال تھا

كُ كُو نَى اوْنِي سانس لينا بهي گوارا بذكر: نا تھا -مضمون كيا تعايد ايك النَّد تعاليا كي تمكتي أمو لي المنتي كانشان اور تبوت نفا - مولوى فيرصين بمالوى ف اس سے پہلے این مضمون خود میرها تھاجس میں اس نے کی تھا کر ہوگ ہم سے نشان ما نگتے ہیں۔ ہم کماں سے نشان دکھ لائٹی ، ہم میں کوئی اب نشان د كليد نے وال بريوں ہے - إس كے بعد محفور كا مضمون برمها كيا جس بين حضور نے كماكد اندعاب جو كهما ب كريم كما ل سے نشان د كعلائيں . أو بين نشان دکعانا ، دوں اور پین اندھوں کو انکھیں بخشنے کے لئے آیا ہوں - بیفقرات خودنشان تھے کیونکہ مولوی فحرسین ماحب بٹالدی کا وہ مضمون سیلے يرُمعا كيا تعا اورنطور كالعدي . أكر حضور كالمضمون يسنع برصاحاتا ورمولوى مذكوركا بدس توبرمزكي بريدا بوجاتي - لبكن قدرت كا منشاء تهاكه اسلام کی عظمت ظاہر ہوا در جو کمزوری اِسے مام کی طرف مونوی مرکورنے اینے مضمون میں د کھلائی تھی خلا کے مامور ومرس نے اس کوظاہر کرکے اسسلامی شوكت كولبندكر ديا الحدلله ي

ر می ؛ و در رور معلمه اعظم ندام ب اس با بر مشتل شائع کی و بلسه کا منظم کمیٹی رزتمام معنایین برمشتل شائع کی و اس میں بیلے روز کے متعلق بیان کیا کہ نصف گفند کا وقع تعالیکن ایک نافی وکیلی اسلام کی تقریر کی خاطر سامعین بیمٹے رہے ۔ اور وسیع ہال جلا تھر نے مات آٹھ مزار کا مجمع ہوگیا ، اِن شائقین بیس بر میں مرسے را و کیلی ۔ بیر وفیس و داکھ میں میں وغیر ، داکھ میں میں وغیر ، داکھ میں دغیر ، داکھ میں دغیر ، داکھ میں دغیر ، اس میں طبحہ کے لوگ تھے ۔

" ان لوگوں کے اس طرح جمع ہوجانے اور نہایت صبرد تمن كم ساته عبوش سع برابر جاريا في كفنط اس دفت ایک ٹانگ برکھڑا رہنے سے مما نب ظام موتا تها که ان ذی جاه لوگون کو کمان تک اس مقدس تحریک سے مدردی تھی۔ ... اس مفہون کے مٹے آگرچہ ... دو گھنٹے ہی تھے نیکن حاصرین جلسه كوعام طور براس سے كھے البسى دلچسى بىرلاا ہوگئی کہ موڈ ریٹر معاصان نے نہایت جوسش اور نخوشی کے ساتھ اجازت دی کہ جب تک بیمفنمون تفتم منهونت نک کاروائی جلسہ کوختم مذکبا جائے .... مب وفت مقرره کے گذر نے بیر .... ( ایک صاحب لنے اینا وفت ہی اس مفعون .... کے لیے ديديا توحاضرين اورمو ودبيرصاحبان فيالب نعرة نوشی سے .... اردفت دینے دائے کا) مشکر ہیا واکیا۔ جلسه کی کار روائی ساڑھے جار بجے ختم ہوجانی تھی۔ دبكن عام خوابيش كو ديكه كركاروا ألى جلسه سارسط یا نیج ہے کے لید تک جاری رکھنی مٹری ۔... ( اس بيار ممنين برمفنون) تشروع سے انجيرتک بکسال دلچسی ومقبولبت اینے ساکھ رکھٹا نفا ۔ (صفي ۲۹-۷۹)

رو .... شام کا وقت قریب آگیا لیکن به ابھی پہلے سوال کا جواب تھا۔ اس مضمون سے حاضرین جلسہ کو بلا است شناء احدے الیسی دلچسپی اوگئ کہ عام طورسے آگر کٹر کمیٹ سے استدعا کی گئی کہ کمیٹی اس جلسہ کے جو تھے اجلاس کے لئے گئی کہ کمیٹی اس جلسہ کے جو تھے اجلاس کے لئے (باقی صفیر ۱ برا

## اسلامی اصول کی فلامی کردراجہ فیول احریث کے واقعا

سیدنا حصرت کیے سرود علیہ کے ایران دالس ایم ایپنے مضمون کے سال فراتے ہیں۔
کی مطام کی ہے ہیں کہ ایس مضمون کو ادل ہے اخر ایک بالی ہوں سے اس مضمون کو ادل ہے اخر تک بالی ہوں کہ ایک نیا ایمان اس سے کا میں بین کرتا ہوں کہ ایک نیا ایمان اس بیری پید ا ہو کا ادر ایک نیا نور اس بیل چک یا کہ ایک میا ہے کا کھام بیری پید ا ہو کا ادر خدا نوا لئے کے پاک کھام کی ایک جامع تفییر اس کے پاک کھام کی ایک جامع تفییر اس کے پاک کھام اس کے چند نمو نے بین ہیں ۔
اس کے چند نمو نے بین ہیں ۔

کی نقی قادیان سے آپ کے مہم آتم کے نام رسالہ راد ہو آف ریلیجز بر آئے استہار سومول ہو ا - اس سے بیٹر آپ نے قادیان کا نام نہیں سنا تھا اور اس لے کی روز دہ رسالہ آپ کے میز بر ہی برا را اور اس سے آپ نے میز بر ہی برا را اور اس سے آپ نے استفادہ نہیں کیا ۔ ایک دن رسالہ کے آخری صفحہ بر مہم کا کا مہ دی رسالہ کے کتاب کے متعلق جو استہار دیا گیا تھا اس بر نظر برای جس میں کتاب کی بہت توریف کی گئی تھی ۔ اس لئے آپ نے کتاب منگوائی آپ ذیا تے ہیں کہ

ا تر سو اکه میر در ایسامعجزا سر ایک میر درج به تونکی گئی "

بھونکی کی ۔

د بشارات رہا بنہ صنفہ محزم عبد لرطن بینے ما)

اس کتاب بیں آبیم س بات کا اثر ہو اکہ ایڈ تعالیٰ ایز می دیتا ہے۔ اس کا بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ اس کا بھر اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ اس کا سے یہ دعا مانگی کہ یا اللّہ بیر ہے والرقیا بسی یہ دعا مانگی کہ یا اللّہ بیر ہے والرقیا بسی یہ دعا مانگی کہ یا اللّہ بیر ہے والرقیا بسی ہو کہ اللّہ بیر دوروز بعد آپ نے کے ایک یا دوروز بعد آپ نے کا کہ بیں اب تک خوش ہو ل ۔ ابعد بیں آپ نے اللّہ تعالی کہ یا ۔

التدميري والره كاكيا حال سع : ده مجھے معلوم کرا۔ آپ جب تین سال کے بح سفقي آب ك والدن محرّمه كا انتقال موا تفا اس مے أب كو ان كا يمره بعي يا د مرتفاء اس موال كاجواب أب كوجلد ر مل اور کے سے کئی روز تک دعا ما بھتے ر ہے۔ اُنٹر ایک رات خواب میں دکھا کہ ایک عورت گنت برمیکی ہون سے اس کے اطراف بہت سے بوگ جمع کی جن میں آپ ہمی شریک ہیں کسی نے بوچھا کر عورت جو بڑے درجہ والی علوم ہوتی ہے مرکون ہے تو آپ نے حواب دیا کر میری والرہ سے ۔ میری جنتی دالدن سے اور سمنی والدہ کے الفاظ بار بار کتے ہوے نیذ سے ہوشیار ہو گے آب كوا همينان موكماكر التدتعاك د عاوُل کوسنتا ہے اور حواب بھی دیما

مقبول رہی الحمد لیں۔

اَ کُونَدُ لِلِّهِ اِنَّذِی هَدُ اِنَ اللَّهُ اَ وَمَا کُنْا اللَّهُ الْمَا لُکُنُا اللَّهُ الْمُلْلَمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُلِلْمُ اللْمُلْمُلُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُلُلِمُ اللَّهُ ال

احمدیت کا تعارف اس کناب کے ذراحہ ہوا۔ دہ کس دکان میں کوئی چیز خرمد نے کے لے کئے تود کاندار نے اس پیر WRAPPING) '2 2 is it کے لئے) جو کا غید استعال کیا وہ کتاب اسلامی اعتول کی نلاسفی کے ا در آق تھے . زہ ان صفحات کو بڑھار بہت شائر ہو ئے ۔ دہ دوبارہ اس وكان تو طخت اور د كاندار سے كمياكرتم نے جس کتاب سے یہ ادر اف بھاڑے ہیں وہ کتاب کھے دے دد ۔اس طرح الشدتعالے نے ایک عیدروح کو بہ كتاب بسنجا في كانتظام فرمايا الحدقد س \_\_ الأأباد كے ای*ک عز* ازحاعت دو رس مکرم فحمد منظرالدین صاحب مرحوم نے کس اخبارین خاک ارکا نام يرفعه كرخاك ركو خط مكها عفاكه فحمه اجمدیت کے بارے بی الرا کر معیمیں خاکیار نے ان کو اسسلامی اصول کی ملاحق کا انگریزی ترجم بھیجاً بعد میں جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجع کما کہ میں نے یوریب میں اس کتاب كالجو مقديرها ها - بعديب عبس محص كى وہ كتاب تقى اس نے اس كتاب كوفي سے لے بما بيس جا سنا تفاكه كتاب

#### بفيه صفحه ۱۷

استظام کرے جس میں باقی سوالات کا جواب سنا با جاوے ۔

سائر سے بانے ہے شام تک مضمون ساہر جانے میرلیدمشورہ صدر اجلاس نے اعسلان "ميرے درستو! آپ نے پياسوال کا جواب جناب مرزا صاحب کی طرف مصرتنا - .... مین آب کو مُرْده دیتا ہوں کر آپ کے فرع ِ شوق اور دلجسی کو دبکھ کر جوا بے فے مصنون کے سننے میں ظاہر کی آور خصرہ مگا مو وُربيرُ صاحبان اور دبگيرعمالد و رؤساً کی خاص فرمانسش ہے الگیز کلو كميثى في منظور كرابيا سي كه حضرت م زا صاحب کے بقتیہ حقد مضنون کے لئے وہ چوتھے دن ابن اُخری اجلاک كرے يا (الورط صفحه ١٥٠) ۲۸ دسمبرکومولوی فحدحسین صاحب نے تقرير كى عنهول نے كسى اور مقرر كا وقت. مے لیا تھا۔ اور اپنی تعریر عن کماکہ دو انبياد فوت مويكے - أمّنتِ فحرُريه کے ہزرگ حتم ہو چکے ۔ بے شک وارث البيارولي تقيه وه كرامت د کھیتے اور برکائٹ رکھتے تھے ۔ وہ نظر نہیں آتے ۔ زبر زمین ہو گئے۔ ہ ج اسلام ان کرامت والوں سے خابی ہے اور ہم کو گذست: احبار

كابقه مقد يرحول بيكن مينهي حاننا عقا كريكتاب كمال سے مل كئي ہے۔ ابول نے کما کہ عجیب آلفاق ہے کہ میں نے تم مے اور پیر طلب کیا تو تم نے قیمے و ہی کنا ہے جس کو بڑھنے کے لئے میں آراب ر إيقا . كو مكرم فحد مظهر الدين عياسب نے بیعت نہیں کی لیکن وہ بیعت کرنے کا اراده ر کھتے تھے۔ ایک حلسالاند مرزه تا دیان تشريف لاك عقر ادر حفات مسح موعود علية لصكوة والسلام سے بہت عشق كا اظهار كرتے تحے دوزان بم دونوا بعہ رت سیج موعود علیماللاً ك وارمارك إراكره ماكرة تع أكيب روزين في كالأفيجه مهمرونيت بندين آرج عفرت مسج موغود طيها الملاء زارم إراب يرتبين جا مكتا جوال تو انهون في كم ين أيل بلا إلى يا ما يهوا ) مين القدمين الزاني زناء احديثه الله عالمه بهين بن اللال البوياكي فلا عي

> > نهي د کھا سکتے ۔"

(رلورط صغی ۱۹۱-۱۹۱ و ۱۹۷) یه تھا محاسنِ اسلام کا بیان جسس سے سلانوں کی گرونیں مارے شرم کے تجعک گئییں ۔

۲۹ رمیمبرکو جلسه کی کارروائی دستور

سابق کے خلاف نو بیے صبح رکھی گئی سی۔

ہوگیا مولوی فرحسین شالوی کر بیان بالا

ہوگیا مولوی فرحسین شالوی کر بیان بالا

کا رڈ بھی اس مفعون ہیں آگیا کہ

در وہ مرتبہ مکا لمہ اور مخاطبہ کاجس
کی یک نے اس وقت تفصیل بیان
کی وہ خلاکی غیابیت نے مجھے غیابیت
نے رایا ہے تا یک اندمیوں کو بینائی

بخشوں اور ڈرمیونڈ نے والوں کو اس
کم گٹنڈ کا بیۃ دوں اور سچائی قبول
کرنے والوں کو اس باکے حیث مہ

کی خوشنجری سناؤں ۔"
مر مرف اسلام ہی ہے جواس
داہ کی خوشنجری دیتا ہے اور دومری
قومیں تو خدا کے الہام پر مگرت سے
مہر سگا جکی ہیں ۔ ۔۔۔۔ بیک نے
کو ٹی نہ با یا جس نے بغیراسس
باک حیشہ کے اس کھلی کھلی معرفت

کایب الربیا ہو؟

اور سبلک اور صدر صاحبان نے اصرار کے
اور سبلک اور صدر صاحبان نے اصرار کے
ساتھ وفت کے اضافہ کا مسطالبہ کی مجلس عاملہ
نے اسس مطالبہ کی بخوشی متنظور کر کے ہزاروں
دیوں کو خوشتی اور شیاد مانی سے کھیم دیا ہے
دیوں کو خوشتی اور شیاد مانی سے کھیم دیا ہے
(دیورٹ صفحہ سا۲۰ - ۲۰۲ - ۱۲۲ - بحوالہ
تاریخ احد بیت جلد دوم صفحہ ۲۸۸ - ۳۸۹)

## تصاوير والفنين اورواقعنات نوجهاس تن

واتفین نو اور واتفات نو تھارت کا تصادیری دو سری تسط ذیل یں شائع کی جارہی ہے ۔ اس سے قبل اخبارت در مجرید ، ۲ روسمبر ۱۹۹۰ میں تصاویر کی بہی قسط شائع کی جا چکی ہے ۔ جن والدین کے بیجے بیجیال تحریک رتف نویں شامل ہیں ان سے ورفواست ہے کر دہ ان کے پہنپورٹ مائز کے بیک اینڈ دائٹ نوٹوک ایک ایک کایی وفتر شعبہ و تف وتحریب جدید قادیان کو مجھوا دیں تاکہ آئندہ شائع ہونے دائی قسطیں وہ تصادیرسٹائع ہوسکیں .

یاد رہے کہ واقفین دواقفاتِ نرکے اسمادی کے فہرت دبغیر فوٹوز کے ) بدی مجریہ ہم رمارات 1440 میں ثنائع ہوتی ہے۔

(نیشنل سیکرٹری رقف نوجهارت تحرید عبدید قادیان)











ماران معدد - A

فالي:" المالي على المالي ا

۲۰۲ \_ و المال

4442 A

خطاءالرجم عامران مدم داكية ماحرها فطاء 1-400 - V فاديال









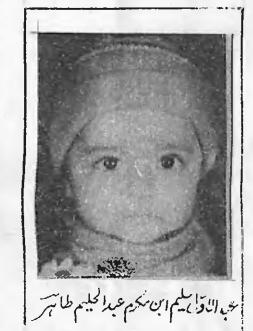







دبابه ساحدان مكم واكر بشارت احمد اعتمانابر



فكيل المرصالح ابن مرم معادت النجاري אייאלא בורוט



فريحى نياذابن مكم فرزسف نياز が、イントントリーA



المان المصطفى إن محوالات احرباديد G, 148-A



عال منور باجرة ابن سكم منورا حمد של אלוט שלטש -A



عرفرازدانش ابن ١٠م نوالدين افرر שב סססן לנוש



نا مرالدین ابن سکوم سیدیرویز انفل الما الما عاديان



ندال إن من الوى عمر الماعل ما ا مام عادين



مرثن احدابن رنيق احمدتان ۸ - ۲۰۰۲ جو نیشور



عطا والنصر فاروق ابن مكم ماديدا قبال جم UL16 9991 -A



مرتراحدابن مكرم مظفراقبال ٩ - ٩ - ٩ كاديان



عمر عديل طبيب بن مكيم فعدارم كجاتى ١٨٠٤ - ١٨٠٤



فرمنصور ابن مکرم فرمنور گراتی B - سمراع فادیان



تشعيب حدقمرابن مكرم بدرالدين منهاب م عدام قادیان



محبوب احوامن مكام مبادك احدسمليه של - דאו פולוני



يرشر ظفرابن مكرم مظفراحد ظفر ے۔ ۲سم قادیان



عطاءالمنعم ابن مكم مبارك احرشنج بورى 19 A - B



زين العابدين ابل ملاح الدبن جوردى ے۔ سرسم قادبان



طاراحد حيميدابن مكرم طامراحد حييه 8 - ۱۹ مع تادیان



رتراحم ابن مكم منوراحدمبشر م - ۱۲۱ م قاربان



لعيم الدين ابن كمم جلال الدين لودهم يور المراجر المراجر



نصيم الحق قريشي ابن مكرم الغام الحق قريشي م ـ عدم قادیان



صهيب حدابن مكيم افتخار الجيب ב וז ציא של כוני



سا كاحداب سكم رفيع احركراتي ULJ 6 44 79 - A



ا حرسلاً) طارق إن محم رياض احرزيركفا لت چوردی مختار اصر ۱۳۸۷ – ۲۰۸۷ قادیات



تاتب احدمتازابن مكم فياص احد B - 1147 قادیان



فريدا جرعيتق ابن مكم حفيظ احرمبشر B- AAN Edello



عاصف فحود ابن سكم بهايون كبير ۸۵۰۸ - A



عطاء الرحمن شعيب ابن مكرم فنسل الرحمن A - ۱۹۲۸ سورب



سيدفر قان على ابن مكرم بيد غلام وستكبر ٥- ١٩٨٩ حدرآاد



عطا والحتى طابرابن مدم فحدطابرا حمد ع - ۱۹۲ قادیان



طاسرا حرب المجاة والرمووس 01-3 MA -A



بشارت احرابن مكم فحود اجمسر ۱۰۱ -A مبيشر يو- بي



قصع الدين ابن مولوي عميدالدين تمس وا العالم العالم



صفدر نويداهني ابن مكيم رئيق احراهني 499N-A



نويدا حمدابن مكيم منظورا حدمتان A - ۲۲۱۲ فاركوط راجورى



معراع احم خور خيان كيدخور خيراهم א - ארץ שנפענ



كا براحدان مكرم ايس وى مباركاهم ۱۵۳. - A بینگاڈی کرالہ



سيرسعبدالدين احرابن كم مريطيم الرين احمد B \_ 1774 سونگوره



معيدا لدين منزابن مكم مرعظم الدين B - 104 حدثار



عطاءالكيم دا شدان مكيم دا شدمسين ال ۱۹-۳۹ تاریان



تكيل حدطامرابن مكرم فكفر مقبول ٢٢٢٨ قاديان



سراج احدمنربش ابن مكم فبيل فريحل THE LLYL -A



شا برقمود ابن مكيم فحرد فال ۲۰۱۲ - A



ع فان احداب مكم نعيا حرعارف ا عران ا عران عران عران ا



عدنان احداب مكم زمير احدعادف Ul, 1-40 - B



مجل احرناوان مرم حيل احرنام Ulsb 4.94 - B



نا واحدمان لبن مكم عدمجيد فان ٨٣٢٨ ماندهن يو. يي



بدتا بداحه عامل ابن مكرم بدمشراحه عامل UL, 5 YMYY \_B



كا براحدفال ابن مكم عادف حدفان こしてしかと アハハタ ーム・



وسيم احداب مكرم تى . لي . شوكت على 1.4.4 - A



عيداحدان محم حفيظا حددى سي 1190 -B



نا حراحدابن مكرم منظورا حمد مبشر A- 296. قاریان



باسل احدابن مكرم منظورا حدمبشر B - 294 قاربان



مليح فيحود وعى بندت يمري والأطرفي واحرم الديث obli 1-15AA







ם ארדד שונוני



مائره طا هربنت مكرم رفيق احدطا هر B - ۱۱۹۳ تادیان









يطنت روزه بدر أد إن اسلام اسوا كى فلامفى غمبر





نأكونسيم بنت سكوم مولوى فحدثيم غان وجيب بشارت بنت مكرم بشارت الوجية الم ما ما المال عاديال B - ۱۹۰ تادیان







فرح نياز بنت مكرم انوراحمد ב באת פעפנונ



امترالت فى بنت مكرم عظيم الدين B - 104 حيداً باد



سیح قمود ست سکرم کے قمود ملغ 144 -B



نبيلة زميب سنت مكرم رباض احداشاد 10 4 - A



سختني فرمين بت عرم نشعبب احرفها ביניים פרקים



امتة النورنورين بنت محيم عبدالرحن خالد B - ۲۰۷۸ قادیان



بأرعه نعان بنت مكرم فحدنعان دموى الا عم 10 كاديان الاديان



ماريه نصربت مكرم داكر نعيار مرتمر 01,6 1877 - A



امة البصرطوني بنت مكرم عاجى رتيدالدب ع - ۲۲۰ تاریان



خديجه كريم بت مكرم ين عدالكيم ۵۔ ۱۵۲۸ کرنگ



امترالئ ثنابت مكم ميدميل احد B - ۲۵۹۱ فمشيدلور



صا کمح دحمٰن منت مکرم عبدالرحمٰن A - عساله موتکیم (بیاد)



שונוט דאת בונוט



حبنة الشكور عاليهنت مكم مبارك فمثنج ليرك B - ۱۹۸ تاریان



صائمه مبارک بنت مکرم مبارک امریملیه ۱ سام ا تنا دیان

" جلسه اعظم نداهب" منعقده لامور (وتمبر

۱۸۹۱ء) میں ویر خاب عالم کے مضامین پر حضرت

مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كي ليكجركي فيصله كن

برتری دنیاک ندجی تاریخ کاایک جیرت انگیزوافعہ ہے۔

یہ واقعہ کی بملور کھتا ہے اور ہر پہلو کی نشانوں کا حامل

ہاور ہرنشان بہت سے معمرات پر مشمل ہے۔ جن

كالطيف ترين غلاصه حفرت مسيح موعود عليه الصلؤة

والسلام کے مبارک الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ

فلاسم حضور کی مختلف کتابوں سے تیار ہوا ہے اور

حضوری کے الفاظیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک

ہندوصاحب قادیان میں میرے پاس آئے جن کانام

سوامی شوحمن چندر تھااور کماکہ میں ایک ندہبی جلسہ کرنا

چاہتا ہوں، آپ بھی ذہب کی خوبیوں سے متعلق کچھ

مضمون لکھیں۔ میں نے عذر کیابراس نے بزے اصرار

سے کماکہ آپ ضرور لکھیں۔ چونکہ میں جانا ہوں کہ

میں بی ذاتی طاقت ہے کھے بھی نہیں کر سکتا بلکہ مجھ میں

کوئی طاقت نہیں۔ میں بغیر خدا کے بلائے بول نہیں سکتا

اور بغیراس کے رکھانے کے پچھ دیکھ شیں سکت۔ اس

کئے میں نے جناب اللی میں دعاکی کہ وہ مجھے ایسے

مضمون کا القاء کرے جواس مجمع کی تمام تقریر وں پر

غالب رہے۔ میں نے دعا کے بعد دیکھا کہ ایک قوت

میرے اندر پھونک دی مجی ہے۔ میں نے اس آسانی

قوت کی ایک حرکت اینے اندر محسوس کی اور میرے

ووست جواس وقت حاضر تھے جانتے ہیں کہ میں نے

اس مضمون كاكوئي مسوده نهيل لكها- جو مجحه لكهما صرف

تلم بر داشتہ لکھاتھااور ایس تیزی اور جلدی نے میں لکھتا

حاماً تھا کہ نقل کرنے والے کے لئے مشکل ہو ممیا کہ

اس قدر جلْدى اس كى نقل كھے - جب ميس مضمون حتم

كرچكاتو خداتعالى كاطرف سے سالهام بواكه "سيدوه

مضمون ہے جو سب پر غالب آئے

گا" \_ چنانچہ میں نے قبل از وقت اس بارے میں

اشتمار دے دیا۔ بیاشتمار [۲۱ دیمبر۱۸۹۷ء] لاہور کے

جلسه ذا بس سے بہلے، نہ صرف لا مور میں مشتر کیا گیا

تھا بلکہ جلسہ ندکورہ کی تاریخوں سے کی دن پیشتر پنجاب

کے اکثر شہروں میں اور ہزار ہالو گوں میں بکثرت شائع ہو

یکا تھا۔ یس ایا بی ہوا کہ اس جلسہ میں جس قدر

منامين برم هم محية ان سب ير هارا مضمون فائق رما-

أس في البا فوق

العادت از ہواتھا کہ گویا ملائک آمان سے

نور کے بق لے کر حاضر ہو گئے تھے۔ ہر

ایک دل اس کی طرف ایسا کھینجا گیا 🖟 کویا

ایک دست غیب اس کو کشال کشال عالم

وجد کی طرف کے جارہا ہے۔ سب لوگ

ہےا فتیار بول اٹھے کہ آج اسان کی فتح

ہولی۔ اس جلسہ میں اکثر لوگ زار زار روتے تھے۔

یہ جلسداس مضمون کے بڑھنے سے مویاایک صوفیاء

کرام کی مجلس تھی۔ تمام زبانیں سکتہ کی عالم میں تھیں

ار آنسو ماری تصاور لذت اور وجدے دل رقص کر

## لیکچر ''اسلامی اصول کی فلاسفی '' سے متعلق

### برطانوی ہند کے بریس اور دانشمندان مشرق ومغرب کے تاثرات

( دوست محمر شاہر، مورخ احمریت) ۔۔۔

رہے تھے۔ خوراس جلسہ میں غیر نداہب کے وکلاء

جلسہ ذاہب کے بعد حق کے طالبوں کے دلوں پر اس پیش گوئی کابت ہی اڑ ہوا کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ در حقیقت ہی مضمون دوسرے مضمونوں پر غالب رما اور تمام فرقول کی عام توجه اور رغبت ای مضمون کی طرف ہو می۔ تبانصاف پندلوگوں کے ولوں پر الهای پیش موئی کی سچائی نے مجیب اثر کیا۔ یماں تک کہ ایک صاحب نے سیالکوٹ سے مبلغ سو روبیہ این جوش خوش سے بھیجا کہ خداتعالی نے اس مضمون کوایک نشان کے رنگ میں ظاہر فرمایا۔ یعنی اس نے ایک توذاتی خاصیت اس مضمون میں ایس رکھی کہ ہرایک فرقد کاانسان باوجود ندہی روکوں کے بے اختیار اس مضمون کی تعریف کرنے لگا۔ اور قریباً پنجاب کی تمام اخباری ایک زبان سے بول اسمیں کہ جلسہ ذاہب کے تمام مضامین کی جان سی مضمون ہے۔ اور سول ملری جوایک نیم سرکاری اخبار سمجی جاتی ہے اس نے بھی میں گواہی دی کہ اس مضمون کی قبولیت ظاہر ہوئی۔ اور آبزرور نے لکھا کہ بیر مضمون اس لائق ہے کہ انكريزي مِن ترجمه موكر يورب مِن شائع كيا جائے۔ اس سے ظاہر ہے کہ کس شوکت اور شان سے بیہ پیش کوئی پوری ہوئی "۔ (منيقة الوحي طبع اول مد ٢٤٨، ٢٤٩- ، ضميمه انجام

أتحم مد 10, ١٢، ١٤ اور ٣٢- ، زول السيم طبع ــ ١٩٥ - ، ترياق القلوب طبع اول سه ٢٥٠٣٠ ) حضرت اقدس منيح موعود عليه الصلؤة وانسلام كابه انقلاب انگیز، روح پرور اور وجد آفریں مضمون جو خدا تعالی کے پاک کلام کی ایک جامع تغییر اور انیسوی صدی

نے بھی پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر گواہیاں دیں کہ مرزا صاحب كامضمون سب ير غالب ربا- اتمام تقرير ے بعد سب لوگوں نے مسلمانوں کو مبارک باو دی۔ مضمون چونکہ پانچ سوالات مشتمرہ کے ہر ایک بہلو کے متعلق تھااس گئے اس کے بڑھنے کے کئے مقررہ وقت کافی نہ تھا۔ بہذا تمام حاضرین کے انشراح مدر از خواست کرنے براس کے برھنے كے كئے ايك دن اور بردها يا كيا۔ يه بھى عام توليت كا نشان ہے۔ <sub>[ا</sub>نعقاد جلسه کی تاریخیس ۲۸، ۲۷، ۲۸ اور ٢٩ د مبر ١٨٩٧ء) - لا مور شريس دهوم مي من كه ند صرف مضمون اس شان كا نكلاجس سے اسلام كى فتح موئى بلكه ايك الهاى پيش كوئى بھى يورى مو كئ- اس ہاری جماعت کے بہادر سابی اور اسلام کے معزز رکن جبی فی اللہ مولوی عبدالكريم صاحب سيالكوني في مضمون رد صنے میں وہ بلاغت فصاحت رکھلائی کہ حویا مرلفظ میں ان کو روح القدس مدد دے رہا

کی ایک زبردست یادگار ہے کملی بار ۱۸۹۷ء میں "ربورث جلسه اعظم ذابب" (مطبوعه مطبع مدلقي

لاجور) بين سناكع جوا - ميي مضمون جولائي ١٩٠٥ء مين مطیع ضیاء الاسلام قادیان سے "اسلامی اصول کی فلاحقی یاسلام اور اس کی حقیقت" کے نام سے منظر عام يريم يا ـ اسى دوران ميس مولانا محمه على صاحب ايم ـ اے۔ کے قلم سے اس کا گریزی ترجمہ اگریزی رسالہ "ريويو آف ريليمنو" قاديان مين مارج يا اكور ١٩٠٢ء کي اشاعتوں ميں چھيا جس کا عنوان تھا اللم)، یی ترجمہ ۱۹۱۰ میں Islam The Teachings of Islam لیڈن (Leden) بالینڈ میں چھیااور اندن کے نشریاتی ادارہ . Luzac & Co نے شائع کیا۔ اب تک اس شاندار آلف کے دنیای مشہور ۲۷ زبانوں میں رّاجم شائع ہو کر تبولیت عامہ کی سند حاصل کر چکے

انگریزی، عربی، ناروبین ، البانین ، بانگیرین ، چینی، فرانسیی، یونانی، اٹالین، پر تھیزی، روی، ترکی، جرمن، وْيَكُنُّ، يُوروبا، باؤسا، سواحيلى، سبينش، انترونيشين، بنگالی، برمی. مندی، مور تمهی، ملیالم، جاپانی، نیپاتی،

ہیں۔ یہ زبانیں مندرجہ ذیل ہیں: -

حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلوّة والسلام كي بير مفرد تعنیف ہے جو ۲۷ زبانوں میں چھپ کر لا کھوں بلکہ کروڑوں انسانون کے مطالعہ میں آئی اور سات براعظمول مي آباد اقوام عالم مين اس كي اشاعت ہوئی۔ اس کے علاوہ ۳۰ زبانوں میں تراجم مکمل ہو چکے ہیں اور مزید کئی زبانوں میں تراجم کئے جارہے ہیں۔ زیل میں اس شرہ آفاق مضمون سے متعلق جلسہ اعظم نداہب کے ناظمین، برطانوی ہنداور بورپ و امریکہ کے بریس اور مشرق ومغرب کے دانشوروں اور مفكرون كي انهم آراء اور تاثرات مخضر طور پر نمونة تبدييه قار نمین کئے جاتے ہیں:

## سيرثري جلسه اعظم مذاہب

" پنڈت گور دھن داس صاحب کی تقریر کے بعد أمنت كهنشه كاوقفه تهاليكن چونكه بعداز وقفه أيك نامي و کیل اسلام کی طرف سے تقریر کا پیش ہونا تھا اس کئے ا كثر شائقين نے اپني اپني جگه كونه چھوڑا۔ ڈيڑھ بجنے مي الجي بت ساوت ربتاتها كه اسلاميه كالج كأوسيع مکان جلیر جلد بھرنے لگا اور چند ہی منٹوں میں تمام مکان پر ہو گیا۔ اس وقت کوئی سات اور آٹھ ہزار کے در میان مجمع تھا۔ مختلف ندہب و ملل اور مختلف سوسائٹیل کے معتدبہ اور ذی علم آدمی موجود تھے۔ اگرچہ کرسیاں اور میزیں اور فرش نمایت ہی وسعت کے ساتھ مہیا کیا حمیا کیکن صدبا آ دمیوں کو کھڑا ہونے کے سوا اور کھے نہ بن بڑا۔ اور ان کھڑے ہوئے شانتینوں میں بڑے بڑے رؤسا۔ عمائد پنجاب، علماء، فضلاء، بيرسر، و كيل، پروفيسر، انتشراانسشنېپ، داکثر، غرض کہ اعلی طبقہ کے مختلف برانچوں کے ہر قسم کے آدمی موجود تھے۔ ان لوگوں کے اس طرح جمع ہو جانے اور نمایت مبرے عمل کے ساتھ جوش ہے برابر یانچ چار محنثہ اس وقت ایک ٹانگ پر کھڑا رہے سے صاف ظاہر ہو آتھا کہ ان ذی جاہ او گوں کو کماں تک اس مقدس تحریک سے بمدردی تھی۔

مصنف تقرير اصالها توشريك جلسه نه تقط ليكن خود اونہوں نے اید آیک شاگر و خاص جناب مولوی ورالكريم صاحب سالكوني مضمون برصنے كے لئے بھیج ہوئے تھے۔ اس مضمون کے لئے اگر چہ میٹی کی طرف سے صرف دو مھنے ہی تھے لیکن حاضرین جلسہ کوغام طور پراس سے پچھالیں دلچسی پیدا ہو گئی کہ موڈریٹر صاحبان نے نمایت جوش اور خوشی کے ساتھ اجازت دی کہ جب تک بیہ مضمون نہ حتم ہو تب تک کارروائی جلسہ کو حتم نه کیا جاوے۔ ان کااپیافرماناعین اہل جلسہ اور حاضرین جلسے کی فشاکے مطابق تھا۔ کیونکہ جب وقت مقررہ کے گزرنے پر مولوی ابوبوسف مبارک علی مناحب نے اپنا وقت بھی اس مضمون کے فتم ہونے کے لئے وے ویا تو حاضرین اور موڈریٹر صاحبان نے ایک نعرہ خوش سے مولوی صاحب کا شکریہ ا داکیا۔ جلسه کی کارروائی سازھے جار بچے فتم ہو جانی تھی۔ لیکن عام خواہش کو دیکھ کر کارروائی جلسہ ساڑھے یانج بع تک جاری رکھنی بڑی۔ کیونکہ یہ مضمون قریباً جار محنش میں ختم ہوا۔ اور شروع سے آخیر تک یکسال دلچین و مقبولیت اینے ساتھ رکھتا تھا۔

#### اخبار ''سول اینڈ مکٹری گزٹ''، لاہور

"The sources of divine knowledge, particular interest entered in the lecture of Mirza Ghulam Ahmed of Qadian, a master in the apologetics of Islam, an immense gathering of sects far and assembled to hear the lecture, which as the Mirza himself was unable to attend in person, was read by one of his able scholars Maulana Abdul Karim of Sialkot. The lecture on the 27th !asted about three and a half hours, and was listened to with rapt attention, though so far it dealt only with the first question. The speaker promised to treat the remaining question if time was allowed. So the president and the executive committee reserved to extend their sitting to the 29th.

اس جلسه میں سامعین کی دلی اور خاص دلچیسی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے لیکھر کے ساتھ تھی جو اسلام کی حمایت اور حفاظت کے کامل ماسریں۔ اس لیکی کے نننے کے لئے دور و نزدیک سے لوگوں کا جم غفیر جمع ہور ہاتھااور چونکہ مرزاصاحب خور تشریف نہ لا كتے تھے اس لئے يہ يكچران كے ايك لائق شاكرد موادی عبدالکریم صاحب سالکوئی نے بڑھ کر سایا۔ ٢٤ دممبركوبيد ليكير سازهے تين كھنٹے تك موما رہا اور حاضرین نے بوری توجہ سے اس کو سا۔ لیکن ابھی صرف ایک ہی سوال ختم ہوا۔ مولوی عبدالكريم ساحب نے وعدہ کیا کہ آگر وقت ملاتوباتی کابھی سنا دول کا۔ اس کے اگر کو تمین اور بریذیڈنٹ نے یہ تجویز کر لی کہ ۲۹ کا دن بوحا دیا جائے۔ چنانچہ سارے مضمون کے لئے بخوشی ایک دن اور بڑھا دیا گیااور باقی مضمون بھی سامعین نے اسی ذوق و شوق سے سنا۔

-( m)- ·

طالب علم م بنت متاثر کرتا ہے جے اس میں وہ سب کچھ مل جا آ ہے جو وہ محری قوانین کی روشنی میں روح، جسم ، روحانی زندگی ، اخلاقی قوانین اور دیگر بہت ہے متعلقہ امور کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔

نامور روسی مفکر کاؤنٹ ٹالسائی

"The ideas are very profound and very true."

یه خیالات نمایت ممرے اور سے ہیں۔ شاندار مستفتبل

اسلامی اصول کی فلاسنی کے تراجم کی وسیع پیانہ پر اشاعت اور اس کے متعلق ذکورہ بالاعالمی ناٹرات سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس معرکہ آراء کتاب نے دنیائے افکار و خیالات میں کس طرح زبر دست تملکہ مجا دیا ہے گر بیہ تو اس عظیم اور بین الاقوامی روحانی انقلب کانقطہ آغل ہے جس کی جھلک سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک صدی قبل جناب اللی کی طرف سے دکھلائی مئی تھی۔ چنانچہ حضور نے اشتمار ۲۱ طرف سے دکھلائی مئی تھی۔ چنانچہ حضور نے اشتمار ۲۱ طرف سے دکھلائی محریر فرمایا.

"خدا تعالى نے ارادہ فرمايا ہے كه اس كى پاک کتاب کا جلوہ ظاہر ہو۔ میں نے عالم کشف میں اس کے متعلق دیکھا کہ میرے محل پر غیب سے ایک ہاتھ مارا گیااور اس اتھ کے چھونے سے اس محل میں ے ایک نور ساطع نکا جو اردگرد پھیل گیا اور میرے ہا تھوں پر بھی اس کی روشن بڑی۔ تب ایک محف جو میرے پاس کھڑا تھا وہ بلند آواز سے بولا کہ الله اکبر خربت خيبر- اس كى تعبيريد ئے كداس محل سے ميرا دل مراد ہے جو جائے نزول و حلول انوار ہے اور وہ نور قرآنی معارف ہیں اور خیبرے مراد تمام خراب ندہب ہیں جن میں شرک اور باطل کی ملونی ہے اور انسان کوخدا ک جگہ دی گئی یا خداکی صفات کواینے کامل محل سے پنچے ا الراديا بـ سومجھ جلايا گيا كه اس مضمون کے خوب تھلنے کے بعد جھوٹے مذہبوں کا جھوٹ کھل جائے گا اور قرآنی سیائی دن بدن زمین پر پھیلتی جائے گی جب تک کہ اپنا دائرہ بوراکرے"۔ (ضميمه انجام آگھم ١٤١١)

دیں کی نفرت کے لئے اک آساں پر شور ہے اب گیاوتت خراں آئے ہیں پھل لانے کے دن "شیخیگ آف اسلام" مسلمانول کی المامی کتاب قرآن کی ایک نمایت عمده تغییر ہے۔ مصنف کا اسلوب بیان ایک مزید اظاتی معیار قائم کر آئے جے ہمارے نزدیک ندہب پر لکھنے والے تمام مصنفین کو مدنظر رکھنا چاہئے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک ندہی تصنیف کا انداز منفی نہیں بلکہ مثبت ہونا ایک ندہی تصنیف کا انداز منفی نہیں بلکہ مثبت ہونا چاہئیں نہ کہ محض دوسرے کی خامیاں۔ کتاب چاہئیں نہ کہ محض دوسرے کی خامیاں۔ کتاب قائم کرتی ہے۔ جس کی بناء پر اس کامصنف قاری کو اسلام کے بنیادی اصولوں کی ستائش کی ترغیب کی خاطر سالم مے بنیادی اصولوں کی ستائش کی ترغیب کی خاطر کرتے ہے کسی اور غیر مسلم سٹم کے خلاف تلخ روید اختیار نہیں اکرتا اور یہ بات کوئی اور طرز بیان اختیار کرنے ہے ممکن نہ تھی۔ الغرض یہ کتاب خلوص اور حق الینین کا مرقع ہے۔

(۲) دی ڈیلی نیوز (شکا گو)

"The devout and earnest character of the author is apparent"

(The Daily News, Chicago, 16 March 1912) اس مسنف کا نمایت پر خلوص اور حقیقت پر مبنی

ئر دار بالکل عمال ہے۔ (2) **دی برسٹل ٹا**ئسز **ابیڈ مرر** 

"Clearly it is no ordinary person who thus addresses himself to the west."

(The Bustol Times and Mirror) یقیناً ده مخص جو اس رتک میں مغرب کو مخاطب کر آ

ہے کوئی معمولی آدمی نہیں۔ (۸) دمی انگلش میل

"A summary of really Islamic ideals."

(The English Mail 27 Oct. 1911)

"حقیق اسلای خیالات کاظلامه" (۹) تنهیوسافیکل بک نولس

"Admirably calculated to appeal to the student of comparative religion, who will find exactly what he wants to know as Mohammedan doctrines on souls and bodies, divine existence, moral law and much relse."

(Theosophical Book Notes, March 1912)

قابل تعریف جیاتلا نداز جومقالمه مذاهب کایسے

وه بیشوا مارایس سے معیدور سارا نام اس کا ہے محرولبرمرائی سے منانب عتاج دعا: - جاعت احدی مائقر بردیش

BODY GROW GYM SANTOSH NAGAR

ARROW GYM CHANDRAN GUTTA

چیف کوج ۔ محمد عبد السلیم نتشنل باڈی بلڈر۔ حمید آباد وزن کم کرنے ۔ بڑھانے ۔ موٹا پا دور کرنے کے سلسلہ میں کی جانے والی ایکسرسائز اور خوراک ۔ باڈی بلانگ کر رہ احباب شیول کیلئے باڈی ویٹ ساتھ کھیں ۔ مستورات سلم باڈی کیلئے معلوبات عاصل کریں ۔ باڈی ویٹ بڑھانے یا کم کرنے کیلئے مستورات سلم باڈی کیلئے معلوبات عاصل کریں ۔ باڈی ویٹ بڑھانے یا کم کرنے کیلئے اس پند پر رابطہ قائم کریں BODY GROW پاؤڈر دستیاب ہے ۔ ممل معلوبات کیلئے اس پند پر رابطہ قائم کریں



M. A SALEEM (BODY BUILDER)
H. NO. 18 - 2- 888/10/71. NIMRA COLONY FALAKNUMA
POST - 500253 HYDERABAD (A.P) 40-219036 INDIA

صاحب کانپوری، جناب مواوی عبدالحق صاحب دبلوی اور جناب موادی احمد حسین صاحب عظیم آبادی نے اس جلسه کی طرف کوئی جونسی توجه نهیں فرمائی اور نه مارے مقدس زمرہ علماء سے کی اور انائق فرد نے اپنا مضمون برج سے یا برحوانے کاعزم بتایا۔ ہاں دوالک عالم صاحبول نے بوی ہمت کر کے مانعن فیہا میں قدم ر کھا۔ محر النا۔ اس کئے انہوں نے یا تو مقرر کردہ مضامین پر کوئی گفتگونه کی ۔ یا بے سروپا کچھ ہانک دیا۔ جیساکہ جاری آئندہ کی ربورٹ سے واضح ہوگا۔ غرض جلسہ کی کارروائی سے نہی ثابت ہوتا ہے کہ صرف ایک حفرت مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان تھے۔ جنہوں نے اس میدان مقابكه مين اسلامي بهلواني كابوراحق اوافرمايا ہے اور اس انتخاب کوراست کیاہے جو خاص آپ کی ذات کو اسلامی و کیل مقرر کرنے میں پشاور، راولپنڈی، جہلم، شاہ بور، بھیرہ، خوشاب، سيالكوث جمول، وزير آباد، لامور، امرتسر گورداسبور، لودهیانه، شمله، وبلی، انباله، ریاست پنیاله، کپورتهند، دريه دون، الله آباد، مدراس، بمبئ، حيدار آباد وكن. بنگلور وغیرہ بلاد ہند کے مختلف اسلامی فرقوں سے و کالت ناموں کے ذریعہ مزن بدستخط ہو کر وقوع میں آیاتھا۔ حق توبہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر اس جلنے میں حفرت مرزا صاحب کا مضمون نه ہوتا تو اسلامیوں یر غیرمذاہب والوں کے روبرو ذلت و ندامت کا قنقه لکتا۔ مگر غدا کے زبردست ہاتھ نے مقدس اسلام کو کرنے سے بیا لیا۔ بلکراس کو اس مضمون کی بدولت الیی فتح نصیب فرمائی که موافقین تو موا فقین مخالفین بھی تجی فطرتی جوش ہے گھہ الم كه يه مضمون سب يربالا -- بالا ہے۔ صرف ای قدر نہیں بلکہ انتقام مضمون پر حق الامر معاندس كي زبان يريون جاري موچكاكداب اسلام

ے ہمیں سے پت ملا ہے کہ جناب مولوی سید محم علی

دی اینگلو بیلجیئن **ٹا**ئمز (پرسلز)

كَ تَقْيَقُتُ كُلِّي أَوْرُ اسْلَامٌ كُو لَتَجْ أَنْسِبٍ وَوَلَّى

"The teachings of Islam" turns out a wonderful commentary on The Qur'an (The Muslim scripture) itself. The author's method has a further moral, and this is one which, to our mind, all writers on religion will do well to consider. It is that a religious treatise should be affirmative rather than negative in character. It should insist on the beauties of one system rather than on the defects of another. "The Teachings of Islam" demonstrates the principle in a pre-eminent degree, and the result is that the author has been able, without being in the least bitter towards any non-Muslim system, to guide the reader to an appreciation of Muslims fundamentals such as would have been impossible otherwise. The book rings with sincerity and conviction. (The Anglo Belgian Times, Brussels)

اخبار چود هویں صدی راولپنڈی (کیم فروری ۱۸۹۷ء)

اخبار "چودھویں صدی" راولپنڈی نے لکھا!
"ان کیکرول میں سب سے عمدہ اور بہترین کیکر جو جلسہ کی روح رواں تھا مرزاغلام احمد قادیانی کالیکچر تھا جس کو مشہور فصیح البیان مولوی عبدالکریم صاحب سالکوئی نے نمایت خوش اسلوبی سے پڑھا۔ یہ لیکچر دو دن میں تمام ہوا۔ یہ ارتمبر کو قریبا چار کھنٹے اور ۲۹ کو ۲ دن میں سو صفحہ کلال تک ہوگا۔

غرضیکہ مولوی عبدالکریم صاحب نے یہ لیکور شردع کیااور کیماشروع کیا کہ تمام سامعین لٹو ہو گئے۔ فقرہ فقرہ پر صدائے آفرین و تحسین بلند تھی اور بسااو قات ایک ایک فقرہ کو دوبارہ بڑھنے کے لئے حاضرین سے فرمائش کی جاتی تھی۔ عمر بھر کانوں نے ایساخوش آئندہ لیکچر نہیں

ہم مرذاصاحب کے مرید نہیں ہیں نہ ان سے ہمارا کوئی تعلق ہے لیکن انساف کاخون ہم بھی نہیں کر سکتے اور نہ کوئی سلیم فطرت اور صحیح کا اس کو روا رکھ سکتا ہے۔ مرزاصاحب نے کل سوالوں کے جواب (جیسا کہ مناسب تھا) قرآن شریف سے دیاور تمام بڑے برئے اصول و فروع اسلام کو دلائل عند، اور براہین فلفہ کے ساتھ مبرئن اور مزین کیا۔ پہلے عقلی دلائل سے اللیات کے ایک مسئلہ کو ثابت کر نااور اس کے بعد کلام اللی کو بطور حوالہ پڑھنا ایک عجیب شان دکھا آ

مرزاساحب نے نہ صرف مسائل قرآن کی فلاسنی بیان کی بلکه الفاظ قرآنی کی فلالوجی اور فلاسونی بھی ساتھ ساتھ بیان کر دی غرض که مرزا صاحب کالیکیجر بہ ہیئت مجموعی ایک مکمل اور ساوی لیکچر شا جس میں بے شار معارف و حقائق و حکم و اسرار کے موتی جیک رہے ہتے اور فلفہ اللہید کوایسے ڈھنگ سے بیان کیا گیا تھا کہ تمام اہل نداہب ششدر رہ گئے۔ کی مخص کے لیکچر کے وتت اتنے آدمی جمع نہیں تھے جتنے کہ مرزا صاحب کے لیکچر کے وقت۔ تمام ہال اوپر نیچے سے بھرا ہوا تھااور سامعین ہمہ تن گوش ہو رہے تھے۔ مرزا صاحب کے لیکچر اور دیگر سیکروں کے لیکروں میں امیاز کے لئے اس قدر کانی ہے کاس وتت خلقت اس طرح آگری جیسے شد پر کھیاں بسرحال اس کاشکر ہے کہ اس جلسہ مين اسلام كابول بالاربااور تمام غير مذابب کے دلوں پر اسلام کاسکہ بیٹے گیا۔

> (مم) اخبار "جنزل و گوہر آصفی " (کلکته)

اس اخبار نے ۲۴ جنوری ۱۸۹۷ وکی اشاعت میں صفحہ ۲ پر "جلسہ اعظم منعقدہ لاہور" اور "فتح اسلام" کے دوہرے عنوان سے لکھا:"جلسے کے رومرام کے دیکھنے اور نیز شخیق کرنے

## ٥٥٥٥ جلسه مذابب عالم كالمخصر فاكدا ورمضا بين برتبصره مه٥٠٥

الله الله

دسمبر ١٨٩٧ يس مقام اسلاميه كالج لا ورطسه اعظم مذامب منعقدموا بيطسه قبل ازس مالل لماؤن لامورس مونا قراريا يا تهاليكن بعض مخالفين كي مخالفت کے باعث اسلامید کا لیج میں منعقد موا اس میں مختلف مذاہمی کے علماء نے یا کے مخصوص موالات كع بواب ديئه مكران تمام تقاريريس سے من مسيدنا منظريت لمسيح موعود عليه السلام ك تقريرسي تماك سوالات كامكمل اور تتقيقي مبواب تضى معصنور عليبه لأأ کا به لیکچیرجس، وقت محضرت مولوی عبد الکریم صاب سيائكوني فيرط ه ديسي تھے وہ سماں الفاظ ميں بيان نهيس موسكتا سرآ دمى يروجد اور محوست كاعالم طاری تھااور ہے اختیار تحیین و آخرین کے نغریے بلندم ورمیے تھے اس سے برطرہ کراس مفنمون کی كيا منوبي مهو كى كه مخالفين نك عش عش كر رسے تھے ادرتمام مشہوراخیاروں نے اس پرگرانقددتبھر<sup>سے</sup> کئے قبل از وقوع حاسہ ہی معنور نے اس کے غالب آ نے کے سلسلمیں اپنی بیٹگوٹی استنہار کے ذراجہ شائع فرمائی بیه زبردست بیشگوئ اسلام ک صفات برابك عظيم نشان تتى بوتمام اديان برظا بر مروا يهتمام مضايين بعديس منتظمه كميئى كطرف سے کتابی شکل میں ۲۸× ۲۸ ساٹزیر شانع ہوئے جلسہ کے لئے پہلے ۲۷؍۲۷؍ دسمبر کے دل مقرر تھے ایک دن اور زاید کرنا پڑا۔ حلسہ ک صدارت ورتقريرول كوسب شرائط انذازه سرنے کے لئے چھ ماڈربطر مقرر تھے ہو مختلف اوقات صدرمقرر ہوئے-

۲۷ دسمر بروز مفته پیلے اجلاس ک کار روائی حسب بردگرام ۱۰ بجے شروع مون تی ساط ھے نو بجے سے قبل ہی سکانِ جلس شائقینوں سے معمور نظر آنے لگا تجویز کردہ ما ڈریط صاحبا میں سے خان بہادر سینے خدا بخش صاحب اور کیم نور الدین صاحب مدارت کے سیمج پرتمکن تعے سر دار دیال منگہ صاحب کی جگہ سردارجواہر سنكه صاحب مسكرتري خالصه كالبح كميثي مادرير مقرر ہوئے تھیک ۱۰ بجے ماسطر در کا پرشاد صاحب ہریڈیڈنٹ کیٹی منتظمہ نے سیٹیج یرآ کر طبسہ کے اغراض ومقاصد بیان کئے بعدہ مردارجوا برسنگ صاحب كرسى صوارت سے اُگھ كرمنبريرآئے اورا فتناحی تقرير سے كاروائى كا التفاز فرمايا أيكي بعدخان بهادر سنييخ خدامخش صاحب اپنی کرسی سے ا مطحصیب قرار داد کمیٹی آپ آج کے دن کے لئے ما ڈر سطوں میں سے بريدية منط جلسة قراريا في تفي آپنے فرماياك حسب پروگرام به وقت بندست امراد سنگ صاحب کا سے بوجین مذہب کے وکیل ہیں وہ نشريف نهين لأير اسك يه وقت جناب مير

نامرنواب صاحب کو دیاجا تاہے جنہوں نے کھیٹی کی نحریک پر اغراض جلسہ کو مد نظر دکھ کر فظم کی نخریک بیر اغراض جلسہ کو مد نظر دکھ کو فلم میں ہے جوانی نظم کے بعد اصفحات پرشتمل ہے پیرط ھی۔ نظم کے بعد پرنشاد صاحب جوکہ نامور خرد

ا در معزز عبد بدار سناتن دهم بین فی خطا فرا با جو ۱۷ صفحات مین طبع سے-

موصوف نے چند خیالات صرف اس سوال کے جواب میں پیش کئے کہ دنیا میں انسان کی ہستی کی اس فرض کیا ہے اور وہ کس طرح ماصل ہوسکتی ہے - اور باتی کم سوالات کو اس کی جزو قرار دیے کر چھوڑ دیا آپ نے اپنی تقریر میں اس بات کا اظہار کیا کہ تقریر میں بیش کردہ تمام خیالات کو حتی طور ہر مستند کتیب سے اتن دود نے کے تصور دیکیا مستند کتیب سے اتن دود نے کے تصور دیکیا

بندت مى كاتقريرك بعد نفف كمهند كاوف موا ڈر طرع بجے دو پہر شائقین جمع ہونے لگے ادر خان بہا در شیخ خدا بخش صاحب کے اعلان عبد مولوی محد حسین صاحب میالوی نے تقریر کی موصوف نے سروع میں تقریر کا خاکہ بیش کیا ادر آیات قرانیه پرطهیس اور ان کا ترجمالیش کیا ادر <u>موائے اشارہ کے ان موالات کے جوا</u>یا کاذکرتک مذکیا اور دعاکے ساتھ اپنی تقریرحم ی جر ۱۵ معفات بین بے تر نمیب اورعام تمدنی باتوں برشتمل سے مولوی صاحب برمفرت مسع موعودعليدالسلام كى طرف سے جلسد سے قبل شائع كفرمان واله استهاركاايك رعب طارى تھا اوروہ اس احساس كمترى ميں مبتلا تھے كہ ائل تقرير لازگا حفنوزه كي تقرير كي نسبت مقیول نہ ہوگی اس سے تقریر کے مشروع میں *ہی* و ہ سامعین کوکہتے ہیں کہ اگر میں اپنی تقریر ين كوئى عمده بات بيان كرون توسامعين اس پرواه واه ره کمین اور رنه می تا ایا ن بجائيں گوياس طرح سامعين كوايني تقربر پر دا د تحسین د بینے کی ایک خفیہ تحریک كرتے ہوئے نظراً تے ہیں-

دوران تقریر جناب پر تول چند رصاحب چیوی ایم ایے بی ایل جج چیفکور ملی بیجاب جوچی ایم ایے بی ایل جج چیفکور ملی بیجاب جوچی ما گرر مطروں میں سے ایک تھے تشریف لائے لائے ایک ہمراہ آ پکے سمدھی بھی بطور شالگین جسمدھی بھی بطور شالگین جسمدس مثر کیک ہوئے اور دونوں صدارت کے سیم پر بسی کرسی نشین ہوئے مولوی بطال کی ما حب کے بعد جنا ب رائے برو دا کندہ صاب کے بعد جنا ب رائے برو دا کندہ صاب کے بعد جنا ب رائے برو دا کندہ صاب کے بعد جنا ب رائے برو دا کندہ صاب کہی تقریر انگر بری بیں تھی۔ لیکن با بو یرتول آ بھی تقریر انگر بری بیں تھی۔ لیکن با بو یرتول

چندرها حب کی فرطنش پرار دو زبان اختیار کرنی پرطمی آپ نے فرما یا کہ تھیوصو منکل سوما ٹیٹی تعلیم حاصل کرنے کا وہ مدرسہ بسے جس ہیں ہرفرقہ کا آدمی اپنے مذہب کی خوبیا ں دریا فنت کرنے اور مذہب ک اصلیت کو اس کے ساتھ موافق کرنے کیلئے مال سے تھیاصوفی ایک یونانی لفظ ہے میں خاب اور فارمی میں فالبًا علم حقیقت کیمتے ہیں ۔الغرض موصوف کی تقریر سوالات محیط تھی جسے انہوں مورن ایک سوال تک محیط تھی جسے انہوں مورن ایک سوال تک محیط تھی جسے انہوں انعرض این خراب و فال تی سوال تک محیط تھی جسے انہوں انعرض ایک سوال تک محیط تھی جسے انہوں انعرض ان سوالات میں سے کسی ایک کا کھی انعرض جواب منہ دے یا نے بہ تقریر المین میں ایک کا کھی تیں جواب منہ دے یا نے بہ تقریر مشمل ہے۔

اس احلاس کی یہ آخری تقریر کھی چنا نیے خان بہا در خدا بخش صا حب نے کہبیکروں اورحا صرين كا فنكريه اداكيا بعد مين انكلے دن کا پردگرام منا یا- ا ورحبسه برخانست ہؤا-٢٢ دسمبر بروز اتوار كنيك صبح ١٠ بج اگر کٹو کیٹی کے جمیروں نے اجلاس کاروائی شروع کی آج کے دن کی صدارت کے لئے بالا تفاق حكيم نور الدين صاحب طبيب شابي مو ليررط منتخب كية كي حناي ما رط در كا يرسنا د صاحب نے صدر حکسہ کو دعوت دی اور صدر اجلاس کے منتظر خطاب کے بعد مولومی ثنیاء الله صاحب مدرس مدرسة ناشید الاسلام امرتمر تقرير كے اللے تشريف لائے موصوف نے فرمایا کہ میں نے ان سوالات کے جواب علیمدہ نہیں بلکہ مجوعی طور بر ایک ہی مفنون کے تحت بیان کرد یٹے ہی آینے وّا ن مجیدی متعد د آیا ت اوراها دیے اس صنمن میں رط صیب اور ان کا ترجر برناتے ہوئے کسی کسی عبکہ مختصرطور پر انکی ترشر کے فرما ٹی آئیک تقریریں بھی ان سوالات کا اشارة بى ذكراً يا به اكرسوالات كا علم ر ہو تو ایک مجمل سی تفریر ہوگی جس سے ان مخصوص سوالات کے بارہ میں جواب کا بالكل بتهنبين چلتا۔

آپکی تغریر کے مطالعہ ہے بھی پہت چلتاہے کہ آپکو بھی صفور کا کے مثا کع کردہ اکٹتہا ہ کے رغب کی وجہ سے اپنی تغریر کے کمتر ہوئے کا اصاس تھا اس لئے اس تغریر ہیں بھی ہم یہ پاتے ہیں کہ موصوف سا معین سے اپنی تقریر کو قبولیت کا مخر نختنے کی درخوالمدت کرتے ہیں۔

مولوی صاحب نے تمام سوالات کا اجمالاً جو جواب دیا ہے ۱۰ صفحات پر مشتمل ہے۔ اور اوامر و لؤاہی کی طرز پر عام باتیں ببان کی ہیں جن سے مذکورہ سوالات کے جواب کا عرف د کھندالا

مولوی صاحب کے بعد جناب بالو بیجادام صاحب چرطری سابق پرینر بیرنش آریه سماج سكورتشريف لائے- آينے يملے خداك حمد بيان کی تیرور ما یا کہ مذہب کے معنے میل وحمیت کے ہیں ساری دینیا خداکی قدرت سے دینیا میں با يُرجان والع اختلاعات شنا خت كے كئے خروری ہیں انسانی زندگی کا مقصد خوشی کا مھوں سے مذہب کے بغرکوئی ترقی نہیں ہو سکتی مشادی کرنا زندگی کا دوسرا اصول ہے خارند دار کو خدا پرست ہونا جا بسے آ پکی تقریر كا خلاصه دو صفحات يرمشتل سے جس ميں ايك موال کا بھی مکمل جواب تہیں دیا گیا مذہبی اپنی مذہبی کتب کے حوالہ سے ابت کی گئی ہے۔ ہ کی تقریر کے بعد جناب پنظت گوردھن داس فرى تھنكرنے الكرين ميں تقرير كى -آپ فری تھا ف (آزاد منیال) کی طوس دکیل تھے۔ آ<u>بکی تقریر کا</u> ترجمہ ااصفحات پر مشتل طبع ہواہے۔ جس میں پنڈتجی نے یا کیوں مقررہ سوالوں کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کراکہ بہتمام کے تمام امور صوف اس سيرهص ماده اكب سوال مي السكتيب كدانان ی درا ثبت کیا ہے .... ہم کو نہایت نوشی اور ر مرمری کے ساتھ اپنیاس وراشت کو جمع کرلینا جابيط تأكه بهمايني ذمه داري ادرايني طاقت ك حديمال ما انعازه كرسكين اس وراثت يا تجريه كو آپ نین مصول میں تقیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ "اب الله في زندى يا توجهانى بيد إعقلي اظافي جمانى محمد كمنعلق آين بطورخاص نوجددى اورورزش کی اہمیت بیان کی - مذہبی تعلیم كاخلاصه اينے تجربه اور علم كے مطابق به با ن كما بيحكه ايمان لاؤ وربع تم صلاكت ادرجهتم كامنه دیکھو گے۔ آب نے بھی کسی ایک سوال کاجا مع اورهبچى يواب دىنے كى بجائے غرتعلق اور سطحي قسم كى بانوں سے مضمون كو عبرديا بعد العدالعنف گھنے کاو فقہ ہوا لیکن پونکہ اس کے بعد صفرت مرزا غلام احدصا حب فاديا في مسيع موعو روفهدى معہودعلیہالسلام کی تقریبرہو نی تھی اسلٹےاکٹر شالقین وفقہ کے دوران اپنی جگہ پر سی شیکھے رہے اس كى منظركشى ربورط جلسه اعظم مذا بهسبي اس طرح کی گئی ہے۔

اس هری بی سی ہے۔

اس هری بی سی ہے۔

اب پنڈ ات گور دھن داس صاحب کی تقریر کے

بعد نصف گفنٹہ کا وفقہ تھا لیکن چونکہ بعد از دھنہ

ایک نامی و کیل اسلام کی طرف سے تقریر کا پیش

ہونا تھا اسلیڈ اکٹر شائیس نے اپنی اپنی جگہ کور چھوڑا

ویر طرح بجے میں ابھی بہت ساوقت رہت اقدا کہ

اسلامیہ کا لیج کا دہ بع مکان جلد جلد کھرنے لگا

اور جیند ہی منٹوں میں تمام مکان پر ہوگیا۔ اس

وقت كوتى سات ادر أفر بزارك درميان مجمع تعا مختلف مذامهب وملل اورمختلف سوسائليون معتدبه ادر ذي علم آدمي موجود تھے اگر جبر كررياں اورمیزین اورفرش نهایت می وسعت کے ساتھ ميدا كيا كيا- ليكن صديا آدميون كو كهطواموني حوا اور کچے نہ بن پڑا۔ اور ان کھٹے ہوئے ڑا تھینوں میں روے رواے روارا۔ عمایر بنجاب علما ففلا- ببررطر وكيل - برونيه - اكرط المنف واكدار غرض كدا على طبقه كم فختلف برانخوںك برقدم کے آدمی موجود تھے۔ ان ہوگوں کے اس طرت جمع ہوجا نے اور نہایت صبرو عمل کے ساتھ حوال يه برا بريا يخ چار كھنشراس وفنت ايك الله پر کھوار منے سے صاف ظاہر ہوتا تھاکہ ان ذی جاه لوگوں کو کہاں :ک اس مقدس تحریک سے بمدردی تھی۔معینف تقریراصا تٹا تو شریک جلسه نقطے لیکن خود انہوں نے اینے ایک شاگرد خاص جناب مونوی عبدا نکریم صاحب ریا کونگ مضمون ير صف كريش بينج التر تطع اس مضمون کے لئے اگرچہ کمیٹی کی طرف سے حرف دو گھنٹے ک تھے۔ مکن حافرین جاسہ کوعام طور براس نے کجر البسى دلجيسي يبدا سوكئ كدموط درط حرا مبان نبایت جوش اور خوش کے ماتعہ اجازت دی کہ ببنك يدمضمون مذفتم بموتب يك الردائ طسه كوحتم ردكيا جادي انهاايا افررا العين الل جلد ادرواهرون علمه كي منزاك مطابق قدا -کیو کلہ جب وقت مقررہ کے گذرنے پرمونوی ابو یوسف مبارک علی حاحب فے ایزاو قبت جعی اس مضمون کے حتم ہونے کے نئے د-د! توحاصرين اورمود دريشرها حيان في ايك نفره نوش ميرمونوى صاحب كافتكريد اداكياجاس كى كارواني را المنظر جار بج ختم بو جاتى عن ایکن عام توایش کود کمنکر ار داش جلسه الطیمة ا بنج بيد ك جارى ركوني يرسي بوك بهمهنمون قريرًا جار عنظه بين محتم موا- ادر شروع ہے اخبر تک یکساں دلچینی ومقبوایت اينه را تدركة اتحا" (ه فك دف ) بعد غاز ظهر حصرت مرزا فرا الدما بتاران مسيح موعود عبيه السلام كاليكير مشروع بوا -مصنون کے شروع میں آیئے بتا ایکہ میں اللّا كى خوبيان صرف اور صرفى خدا تعاليا كريان قرآن جبید سے ہی بان کردں گا- بعدہ آینے

لعد غاز ظهر حصرت مرزا فی اندی برادیان مسیح موعود عیدالسلام کا لیکی برشر درخ ہوا - مسیح موعود عیدالسلام کا لیکی برشر درخ ہوا - مسیمون کے بشر درخ عین آیئے بتا یا کہ میں ادالا کی خو بیاں حرف اور صرف فا قالے کے کلا مردار ہر موال کا کا فی و ثنا فی جواب دیا ہمیلے سوال کا جواب جو 6 می کھی ت پرشمل ہمی ہوتے ہوتے شام کا وقت آگیا حاضری کی دیمی انتی برطوی کہ کمیٹی سے جلسہ کے چوتھے ایکلاس کے انتظام کی درخوا مدت کی گئی تاکہ باقی موالات کا بواب میں منا با جا سکے - کیونگیب اور شمیر کے انتظام کی درخوا مدت کی گئی تاکہ باقی اور شمیر کے اجلاس کے اجلاس کے کیونگیب اور شمیر کے اجلاس کے کیونگیب اور شمیر کے اجلاس کے کیونگیب اور شمیر کے اجلاس کے کیونگیب میں مقر نقطے مرد شمیرون ریا طرف یا پنج نجے ختم ہمواجنا نی اگر کئو

مردادیا- اکلا پردگرام سنانے کے بعد جلشتم ہؤا

١٠٠ دسمير بروز پيرطيمه كى كار دائى صبح ١٠ بجيه مشروع ہونی تھی لیکن ساڑھے آگھ بچے سے بلد نا اجال س کے صدر تشریف یہ آئے۔ آج مولوي مفتى محدعبد الله صاحب طونكي پرد منیر ا در بھیل کا لیج کی تقریرتھی آیکے *ب* آنے کے سبب آیکا وقت بھی موہی فحد میں صاحب طبالوی کو دے دیا گیا - مولوی صاحب في حصنور عليه السلام كا ايك حصيم صنمون سن ليا ا ور حاضرین کا جذبه وجوش مشا بده کرایا تما ینا نچہ انہوں نے منتظمین حکسہ سے اینے لئے باصرار وتت حاصل كربيا ليكن يمليه معنون كى طرح الم كاطرف بھى دا لفرين نے توجہ و د کیسی بندی - حتی که اجلاس بحی برد دست شروع مذ بومكا . جنا برامخ بهادر رادها کشن دراحب کول پایڈر کے مذ آئے کے مبب انكير فراتفن صلارت شينح صاحب فيافإك دف - اس مصنون میں عمر، وادی مراحیت بے تعلق ایم می بان کیں جو ۱۰ مفقات پر مشمّل ہیں - اس کے بعد سردار جواہر سنگہ ما دب مریکر فری خالفه کا کچ لا ہو رکودتٹ را الرابوسكي ازم كى طرف ند يبله وكيل في آ کی تقریر سلے سوال کے جواب میں تھی اوربعیہ سوالوں کے جواب سے است دائی - آسنے ان طرت سے بعن زا ڈدموالات بناکران کے جواب دیے جن کا اصل موالات سے کوٹی تعلق نہیں " شدہ زنرگ کے متعلق کراکہ م یں طاقت نہیں کہ اس کے متعلق رائے سکا میں بہتقریر ۸ سقمات پر<sup>میت</sup>رل ہے -و تھے کے بعد جناب لالہ کانشی رام صاحب میکرفری برهموسماچ لاہور وجا بمندطی کجرڈٹ جلسه مذا بهب نے تقریاری - آپنے جلسہ کی گرن ا ورمغ بهب که زورت بیان کرت بهوشکرن سلے سواں باجوا یہ جو کہ کا فی دیشا فی رہے گاد ا جبكه بقيدموالات كالشارة بين ذكرينكا يه تقرير ۵ مفات ين طبيع بير-

سی ایک طوال ہ میں موالہ -توربیت والجیل کا کوئی حوالہ -بعدہ صدر اجلاس نے کل کے پردگرام کا اعلان کیا جس میں سب سے پہلے حضور علمالالام کی تقریر تھی اس کے متعلق رپورٹ جلساعظم

میں بوں منظرکشی کی گئی ہے۔

« جس تدر تقریری ضروری تعین ان کے لئے بھی روز مرہ کے اوقات پورے رز تھے اسلے مناسب يهى مجها كميا كدكاروا في ساؤه في نيج مبیج کے مشروع ہولیکن دسمبرکے ساطیھے نو دے مبع کے وقت حاضرین کا جمع ہوجا ا بهت دمنوار قفا ليكن مجبورًا الساكريًا يطرا ا ور پردگرام ہے، اسی لٹے اس طور پر بنایا گیا که به دخواری دور پوچنا نچه ایسا پی پوا ا بين بؤرنه بجن إلى تفي كه قام طور يوهمول ردنق اور زبجوم شاعمين بالبروع بوكالمت ٢٩٠ دسمر بوز سكل آج آ دري اعلال تعاسردارجوا نرمنگدها دب آج كے صدر تجویز ہوئے - آپ نے حضرت موہ ی فیدالکریم صاحب كابوحفنور كالحمقمون كي خطيب كط تعارف كرايا موصوف نے دو مر بے سوال كے جوا مے تقریر شروع کی جو ١١صفی ت پرمشمل تھا اس طرح إتى موالات على الترتيب له 4، /ادر بندره صحات کے جوا اِت برقتی تصحونها يت جاع اورنسلي بخش اليع تعه كه حاضرين محيين و آفرين كي صدا بار بارلبند كرتے تقرير ك فتم ہوئے سے پہلے ہى مقردہ وقت خنم ہوچیا تھاحا صرین وموڈر ایٹر صاحبان کے زور دینے پروقت کو بطیحانا يرط - ان جوا إت ١٤ تبدره تنكَّيْ صفيات سبب ممكن نهين اليكے منعلق مختلف اخبار ئ أياء تبدر حذابن الكي مضمون كي مور ميں ديرج کا حمي بعب

مِس مِن آینے ان موالات برامیح ورقیقی جواب منه را - و تفه او رنما زظهرك بعد بندت گویی ناقد صاحب میکرزی منان ويسرم مبحوا لابهوران آقريرك جود اصفأ پر ابع ہے۔ آینے سنا تن دھرم کی خوبوں تهارف مذبهب في حزودت اورمصائب من ابت قدم رہنے پر زور دیا تقریر کے آخر يرآني مذہرب كى صفات بيان كين-الغرض مستفره سوالات بس سے آبیات كسى أا بين معقول ومدى جواب مدر إ بلك رادی آقریر سناتن د معرم کی خوبیو دبیر ن کنتم لی - ایکے بعد حبناب پنشان کھالوز صاحب متحن بجاب يو يورسطى لا بورك تقریر کی جو مطبوعد رایوراط کے 9 صفحات برمتمل سے موصوف نے ہندوشا سروا، ى روسے انان زندگى - مقصدكورى بان کیا اور حقیل کے متعاق کیا کہ اسکو پانے دا ہے ہی اسکی معیقت جان سکتے ہیں ہے و بان یک پاینی نهین اور دیگر سوالات کو محيوا ال نبين -

اس کے بعد مرطر مارلیں صاحب بہادر

برنلس نے جار صفوات پرمتمل آلا ریری-

ہ ب کے بعد منشی امام الدین تعاصب نے تقریری جواڑ ھائی صفیات پرمشتل ہے توریری جواڑ ھائی صفیات پرمشتل ہے ہے ہے توریات کی دہالت کی

آپنے بتایا کہ توریت میں روح اورجسم کے متعلق مختلف، ہلایات درج ہیں موصوف نے اپنی آفتہ برمیں کھانے، صفائی، اور زراعت کے متعلق بیان کیا اور متعلقہ موالات کا اڈارہ تلی نیم نہ کیا۔

ایسکے بعد ما برط در کا پر شاد مدا دب صور
آریہ سماج لا ہور دمیر محابس کیم منتظمہ جاسہ
مذا ہر بے نے آریہ سماج کی طرف سے بحیظیمت و کبل سماجک العول پر سوالات کے بواب دیے
موہمون کی آفریر مماط سے تیوصفی سے بران موالات کے بواب بیان موالات کے بوابات پر مشتمل ہے آ بہت اپنے
موالات کے بوابات پر مشتمل ہے آ بہت اپنے
و یہ اور شا مرزوں کی روست ہر موال کا بوا ب

آیکے بعد مرط بیمی صاحب ندای الدین بوت مواحی شگن چندر *اما حب ۱۲ شکری*ه ادا الما أيك جد سواحي نتكن جندرصا حب إني وعدع مبوتموف الفي فخت والات اوراليراكا ا غرا انوا پرروشن طرای اس کے بعد لاارد عنی ت اِلْ اما دب جوجاری سیکرٹری تشتہ کے اوام این ومتطمين طريد المشكرة ادائياس ك عاريبا رائے دیوان داس صاحب ایم اے بوڈر بڑے مختصرضا باكيا الكير جد مرداربوا برانك صاحب موڈر بٹرو پرینے یڈ زی اجلاس عذا أ اليف فيالات المعت مرّا الربار فروا إادر كورنمنث الشكرية اداكيا اسكه بعد موصوف في محترم مكيم مولا الورالد ن هدا دب رنهاليد عنه سے درخوا است کا کہ حسب قرار دا دکیج فاربل طور براخة تام علمه كرين جنا نجيه وموثوم أ اینے خالات ١١ الرار كرت اور احلم ك اخترام كا اعلان وراية

0000000

بررمطبوعه ۱۹ ستمبر ۱۹۹۱ء کے صلے برطری منصورا حدصا حب بی فی آف لندن کی غزل کے نوٹ بین ایدہ الله منین ایدہ الله کا فی فیرک کے نوٹ بین ایدہ الله کا فنعر غلاط شاقع ہوگیا ہے اصل شعر خوال رسیدہ ہے مجھے عزیز ارب بیٹ ہوگیا ہے اصل شعر خزال رسیدہ ہے مجھے عزیز ارب بیراک اور وہ ازادی بہاری تھیجے فرمالیں - ادارہ بدر اصاب اس کے مطابق تھیجے فرمالیں - ادارہ بدر اس فروگذاشت پرسید نا صفرت امیر الموسنین اس فروگذاشت پرسید نا صفرت امیر الموسنین امیدہ اللہ تعالے اور اینے جملہ قراری سے معافی کا فواستدکار ہے - (احدار کا)

یں صوبہ کبرار کے تبلیغی دورے میں تشراف ا

كئے تھے ۔ اس وقت كيرد ميں صرف تين مفامات

لعن كينا نور بيينكا دي أوركو دالي بن سي جماعتاي

قائم تحليل - ا در بببت كمزوري كي حالت مي كفاي

اس کے بعد خوا نعالے کے فضل وکرم سے ستر بلہ

مخالفت کی مجملی میں سے گذر کر آج کمرا میں احورت

اس منفام تک این کئی ہے کہ ۵ مقامات مل

إس عظيم الغذركة إب كامالا بالم ترجمه سب سد

يل المال من شانع بنوا نين - ريمي خدا تعالى كي

شان سے کر کبرلہ کے ساحری حضرت عبدالقادر معاجب

بعن کا ذکر تاریخ مالامار میں ندکورسے ان ہی کے فرز ند

اكبرفيز ماين حاما صاحب كواس كترجمه كاسعادت

نہاہت مفسوعی سے قائم سے -

## كرارين الكريث في واع بيل إسلاقي أصولي كي فلاسفى كي ذراجه والحي كفي بكرم مولوي في دعر صاحب مبلّغ انجارج كبرله.

مستدنا حضرت سيح موعود عليكشكام كروحاني خزائن میں سے سرتحر سراور سرمضمون الیان كونىيانورا درنيا ايمان عطاكر سنه والاسبع ـ اور انسانی دِل و دماغ کواور زندگی کو بروجانی ونورانی مبِلا تخشنے والاسے ۔ لیکن آ کی معرکت الآرام مضموت إسسامي أصول كى فلاسفى كوخلا تعاسط كى خاص نائيدونفرن حاصل قنى - اورايك دُنيا كورورحانى روستني تجنتنه كاعظيم طافنت ينبهان كنمي. چنانچه آپ خود فرماتے ہیں ؛ ۔

روبيه وهمفهون سيرجوانساني طاقنو ل سے برترا ورخداتی الے کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے اور خاص اُس کی تائریدسے لکھاگیا ہے۔ اس بیں قرآن مشربیف کے وہ حفائق اور معارف درج ہیں جن سے آفتاب کی طرح روشن بهوجا تركاكه درمحقيقت بيقرآ ن تشريف نطاتعا لي كاكلام سيراور رسب العالمين كي كمّاب سه - اور جوشخص السم صمون كو اوّل سے آخر تک بانجوں سوالوں کے جوا ب سُنے گا بیں یقین کرتا ہوں کرایک نيا ايمان اس مي بيرا بوگا - اور امك نبيا نوراً س بي حمِك أشفط كا اورخلا نع ليا کے باک کلام کی ایک جامع تفسیراس کے یا تھ آ جا ہے گی ۔'

ستیدنا حفرت میسے موعود علایات لام کے اس فرمان کے مطابق اسسلامی اُ صول کی فلاسفی کے ذرابعہ اکنا فعالم کی بے مشمارسعیبار روسول کو نیا ایمان اور نیا نور نصیب مواسے بینا کیہ كيرارس احمر ربيت كابيج إسى عدي النظير كما ك ذربعيه بويا كبيا نفا ـ

تخدانعا ما کے فصنل وکرم سے اس وقت کبرلر كميه ه م مقامات بي نهابيت مستعدا ورمخلص جماعت بإئدا حرب قائم ہیں - بداللہ تعاسط کی خاص تقدیر تھی کہ کیرا مے کینا نور میں سستی نا حضرت مسيح موغود عليات لام كيغم اسعيالي ہی احدیت کا پیغام اِس روحانی خزیبہ کے ذرایعہ

اس كى تفصيل ستبدنا حضرت مبيع موعود عليه التلام كے ایک محالی حضرت تثینے فحمود احمد معاحب عرفانی نے اپنی تصنیف کاربخ مالا باکر میں فرمائی تھی ۔ اس کا اقتباس درج ذیل سے ۔ و إس شهر دكينا نور) ين چند نوجوان مقط

جن کے آئیس میں دوستار تعلقات تھے اكثر اكليم بينيمة أتصحة - اس زمارة بين جب كدب دوست اكتمع ربيتے تقع معل دمي

( MAL DIVES ) کے داجہ نے اپنے عزیز محدد بدی صاحب کوکسی وجہ سے ناراض ہو کر ابنی رباست سےخارج کردیا۔ وہ دہاں سے نكل كر كينا نورس أباد بهوا - طبعًا برايك منفق ہوکسی دوسرے شہریں جہاں اس کے جان یہ بیان لوگ مذہوں کسی ملنے والے اور محبت کرنے د ایے کی خواہش کرتاہیے اور اُسے ضرورت فحسوس ہوتی ہے کہ وہ کسی مجلس ما کسی واحد شخص کواپنی دوستی کے لیے انتخاب کرے ۔خداتعا سے نے اسٹے نماص فیفسلوں كرماتحت فحرد يدى ك حبستخص سے ملاقا كراني وه اى معبدالقادرتها - محدد بدى اى عبدالقا درصاحب سيمل كرببت نوش اور مسرور ہوا ۔اس کی لگاہ نے سبدالقادر صاب کو اپنی مجلس کے لیے سنتغب کیا ۔ قحمد دیاری اكتروفت سبروساحت من گذارتا . وه المهار بن كلكة وغيره كيسيرك لل كيا-ا وربه وه زمار تصاحب كرسيج موعودٌ كے دعوب كى وجه سے د نيا كے سمندر سي تعاظم عظيم سيدا ہوجیکا نتا۔مخالفت کی خطرناک اہریں اُ کھ رہی

وسنمبر المهلازة وه معرك عظيم مجوعلسة اعظم کے نام سے پکاراجا آ ہے خدا کے برگزیدہ نبی كها تحه برفت موجيكا تها ـ ا در معزت يبع موعود علايت لام كا وه عظيم الشان ليكيرام لا وي أصول كى ملاسفى حييب كراكنا ف عالم يين شَائع تورم تماء أس وقت فحدد مارى كلكة بس <u>تھا ور جا س</u>تا تھا کہ استے صادق عبدالقادر کے لے کوئی تحفظر بدے ۔ خط کی باریک درباریک مصلحتول في فحدى ديدى كے يا تھ ميں إس مصلح اعظم كاليكحير إسلامي اصول كي فلاسسفي بنهائى - اوراكسے يرتحف اس قدرليندايا كه اس نے اس کوعبدالقا در کے لئے خرید لیا ۔ سے نفا بيع احديث بوخريد كيا گيا -

تحيي اور نزارون انسان اس بين بييتے ييلے

جارہے تھے۔

محد دیدی اس کمآب کو حاصل کرسکرم نوش ہوا اور اینے دوست عبدالغا در کے لے خرید کرے گیا عندالقا درماحب نے بہت تعجه سے اس كتا بكو بير معا اور غور كيا -اس سے ان کے قلب میں نور ایمان پریدا ہوگیااور معرفت كي نكهاي كمليز لكين ـ

إ دهريه كتاب مالا بارسي أنى ماس برزياده عرصه مذ گذرا نفاکهٔ جل دیب کا را جه مرگیا **اور** محد دیدی صاحب کا ایک دو مسرا رست، دار سلطان مقربهوا - اس كمقرد بون ير فحد

ديدي صاحب تو ابني رياست يس واليس بو گئے. غور کرد شیمل دسی سے ایک امیر کا اخراج ہو تا ہے۔ وہ نکل کم ایک دوسرے تہر میں آتا مع جهال كه خواتق لي اندر مي اندر ايك جاعت بريداكر ربا تعاقد ددبرى كلكة كاسبركوجاتاب اسلامی اُصول کی فلاسفی اس کے ہاتھ میں آئی ہے۔ وہ اُس کوخرید کر اُس زمین میں بے جا ما سے جہاں کہ اُس کے بونے کے گئے پہلے سے زمین درست ہو یکی تھی جب کہ بیج اینے منزل مقصودكوجا بنبحتاب توقحد ديدي كانكا ينزالا نودمرجا تاسع اوربيج أس جكر بينجاكر فحمد وبدی اینے ملک بی والیس ہوجا تا سے ۔ کہا يه خدا نفا يل كا كام بنيس ؟ كيا أن غيسبي مدرون سے برنہیں علم ہو تا کہ میسے موفود کے لئے خلا خدوسامان بريداكرما تها - اوروه خودرويول كوللينيج رما تعا ـ غرض سك١٨٩٠ إلى احمديت كابيج إس علاقه بن بوديا كبائ وتاریخ مالابار ص می تاک ) فحزح حضرت شيخ فحمود احمد صاحب عرفاني سدنا حضرت سبع موعودعلالتلام كے

ا مك اور حرّ صحابي حصرت موليناغ ام رسول

صاحب را بعیلی کے ساتھ 19 میں کے اوائل

عاصل بوئی تھے ۔اس کے بعداس کا دوسرا ایڈلیشن الالاله بين اورتبيه إلى لين ها الله المائع خداتوا سے کے نصل دکرم سے اس لیل لقدر کتا ہے کے ذرائیہ کیر لہ کے طول وعرض میں مسینکروں ا فرا د کو ہوا ست نصیب ہوئی اور نسا نور او ہم نيا ابمان حاصل أوا - دُعابة كدالله نغاية ب ستمارسعبدروحوں کو اسس کیا ب کے ذراحیانی روسانی زندگی نصیب میو- ۲ مین 💸

دورِ اکتشاف کا ب ساہکار ہے ا توام کا ایر تاج دار ہے در اور کے در اور کی بہار نوک در میں کا کی بہار نوک کی بہار نوک کی بہار نوک کی بہار ک بے روح سے مذاہب کو بترمردہ بیرو کار تریاق سے فلاسفی منایات یار ہے یہ منبہا عروج ہے، اعسانی سے بالا تر جلیے مذاہب کا یہ انتخار ہے مکتی معاد مرگ اور بینت جهیم کا البام " وروح ملائِک کا ایمینه داریسے صفائق و معادف و تغشیر کائنات محقق حقائق کی دوج کا تسرار ہے سامعین جلب بری جمائی ربودگی اکشٹ بِوَسِکُمْ، فِسَالُوْا اسْرار ہے ۔ گاگر ہیں بند ساگر یہ جھوٹی سی ہے کتاب سیح کھیاں کا برالا را عجاز ہے قر و خور و نجوم ' ہوئے سیجدہ رہز ہیں مسیما! ترب سقام کا ' نہ آر پار ہے (نعور سنيدا حدير معاكر درويش فادما)

منظورى مدر مجلس فرام الا تربير مجارت

سبدنا حضرت اميرالمومنين نطيفة الميهج المرابع ايده الله بنصره العزيز نه سال 4-49 مرة و الا موسال کے لئے کمرم وقور مستراحد صابوب بط ی بطور صدر مجلس خدام الاحدید بهارت منظوری عنایت فرمائی ہے - الله تعالے موصوف کو احسن رنگ میں خدمت کی توان عطافرمائے۔ آمین

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

( ناظراعلی قادیان)

## جَلسَ اعظم مَذاهب لاهُ وركِكِ بانی جلسه سوای شوکن چندر کے ث انع کردہ " است نبار واجب الاظہار کا مکس

كيتا موكر الخواج ندب في طرف ميني توبيروه اليي نيك تقريب بن كحيار صديا مهذب اور تعليم ما فته لوك ي عالم خاموشی من جيكو سك مذمب كي فوبيان سف كے لئے طياد ہون كے السي مر ارك و قت كوده البت سے در دره اسکوان فرص کاخال نا وسے - اسوقت مین کیو کرکوئی می زر قبول کرون ۔ کیا می قبول كرسكة بنون كروشخض دوسرو كخواك مهلك بعاري من فيال كرته بهدويقين ركهة لم كداسكي سلاستي مرى دوايين ا وربنی نوع کی ہمددی کا دعوی بی کر اسے وہ ایسے موقعہ میں جو غرب بیارا سکوعلا کے لئے باتے مین وہ دانت بددتی کرے۔ ساول س بات کے لئے رئے رہا ہے کہ یہ قبص المروس کو کون منہ ورهیفت سچائیون اور صداقتوسف بېرمولى - اورىيكىلى دەالغاظىنى بىڭ درىعدى پىن سىنى جىتى جوش كوبيان كرسكون - مىراقونو كيه بزيك واعفون اورطبيل لشان حاميون بيكر أبك فيه بالمرث المحي فدمتنين سجائي كحفام كريني ليفا يك ماجزاً ا تھاس ہے میں اسوقت مسلم الول کے معدر مرسی مدتمین ایخے خدر کی تسم دیکریا، دب اتھاس مرتا ہوں کا وه إنامنه منها فب المعطفة بن قاسم وقعم إلى في أي في المنافي فلا شده النها لي فيال كرف إن اس جلسه بن حاضر مون - اسى طرح مجدمت إلى ورحى صاحبان فبايت ادب اور الخسارس ميري الماس به كراكروه البين مذب كوفى الواقع سي وراث في في عنى تكاذر لعيف ل رُف من من من وقع برايك على درجه كا بزرگ بنت اپنے مذہب کی خوبیان س شکے اللہ مین تشریف لاوین سے صیاکہ سالا فونخو تسم دی الیام بزرگ پا دری ساجه کو صرت سع کی قسم دیا سون در اینجت و عزت دربزرگی کا داسط دال رفاک ریجی ا عض بدوالم بوائ كم الركسي اورنيت كے لئے بندين أواس التم كموت كے اپنے مرا الم المبين ايك على بزرگ بن سسين منهب كي خوسان بيان كرفيكي ك نشر عي الناسي بيا ي مين في بهايكون أربيم كالرج والواف كى خدىتين الى بيعينتركى تسم ديجر يسبف ويدمقدس وتيها مناج الماجية الاطن الموت كما الصبابين عزوركوني المل واعظا بخانش نوية الكروبد مقدس كي خربيان بيان كرية واليابي صاحب ن ساس و فصرهم اور برسم وساجون وي في في فدسين سي . مناتاس الله الله بلك كواس استنبار كے بعداكي يه فائد و بي ماسل موگاكذان تام تومون بين سے كس توم كودر صفيقت الج ضلى وت امرضم كاليس اوالراس بعد مص صاحون بداني كي تو بالشبد نكا بداوتهي كذاك يا است مذہب کی سے ایک اے ایک کاریاہے

ار مثناد نبوی استر نبری النصبیحهٔ (دین کاخلاصه خیر خوابی ہے) سالت ماعت احمدیہ بمبئی



#### **AUTO TRADERS**

16 مينگولين کلکته ـ 700001 فون نمبرز ـ 2430794-2481652-248522

#### A.S. BINNING

Import - Export, Textil - Großhandel Inh.: Avtar Singh Binning

Lager
Frankenstraße 10-20097 Hamburg
(S-Bahn Hammerbrook)
Telefon 040/236 95 79 + 23 38 39
Fax 040/236 95 80 Tel. privat 040/299 53 34

و الأطهاب

اسوات برنده کل صاحبان مذاہب کی خدمتین جائے ، نہ نہ کے اعلی درج کے واحظا وربنی فرع کی جمیدی کے فیٹ سرگرم جن ، دب ورا کسارے گذارش کرنا ہے کچوجہ اعظم مذاہب کی بنام لاہور ٹاون ہال قرار پایا ہے جبکی ، ریخوں اور اسے درج ہوں اس باسریک افراض بیری بن کہ بنے کا الات اور اریخوں اور اسے دائوں اور اسے کا الات اور ایک کو اللہ اور براہین کولوگ ، در ایک بین اور ایک واقعت کو موقعہ سے کہ دوہ اپنے مذہب کی سجائیاں دوسروں کے بخون سے دون سے دائوں کے جمیع بیس کی سجائیاں دوسروں کے بخون سے دون سے دائوں کے جمیع بیس اور ایک تقریر کا دور اسے دون سے دائوں کے جمیع بیس اور ایک تقریر کا دون سے کہ تاریخ بی بین ایک موقعہ سے کہ دون سے دائوں کے جمیع بیس اور ایک تقریر کا دون سے کہ بین اور دون کے جمیع بیس میں ایک تقریر کا دون سے دون سے دائوں کے جمیع بیس میں ایک جمیع کے جمیع موقعہ بین اور دون سے دائوں کے جمیع بیس میں ایک جمیع موقعہ بین سے دون سے دائوں کے جمیع بیس میں ایک جمیع موقعہ بین سے دون سے دائوں کے جمیع بیس میں ایک جمیع موقعہ بین سے دون سے دائوں کے جمیع بیس میں ایک جمیع موقعہ بین سے دون سے دائوں کے جمیع بیس میں ایک جمیع موقعہ بین سے دون سے دائوں کے جمیع بیس میں ایک جمیع موقعہ بیس میں ایک جمیع بیس میں ایک موقعہ بین سے دون سے دائوں کے جمیع بیس میں ایک جمیع موقعہ بین سے دون سے دائوں کے جمیع بیس میں ایک جمیع بیس میں ایک موقعہ بیس میں ایک میں اور ایک کو جمیع بیس میں ایک موقعہ بیس میں موقعہ بیس میں ایک موقعہ بیس میں موقعہ بیس موقعہ بیس میں موقعہ بیس موقعہ بیس موقعہ بیس موقعہ بیس میں موقعہ بیس موقعہ بی

سرچپرسپاک فائده کسنے، دواورانگریزی مین شائ کردی جائیں۔

اس بات کوکون بہیں جا تک ہی مذاہب جہارہ نے دون مین بہت بکو اہل استاہ وارد ورم ایک اس بائی خاہشندے کوس مذہب میں درحقیقت بجائی ہے

دو مذہب موجود کی۔ مگرسوال یہ کرکیو کی معلوم ہو۔ اس سوال کے جواب میں جہانا کا کام کرکنا

دو مذہب موجود کی۔ مگرسوال یہ کرکیو کی معلوم ہو۔ اس سوال کے جواب میں جہانا کے کاکوم کرکنا

میں جو بطان دو ایم ہونا ہے کہ تم بر مگان مذہب جو دعظا ورضوت اپنا شیروہ رکھتے ہیں ایک مقام میں

میں دورا دورا ہے ایک میں موجود کو میں موجود وہ ایک نام بر کار میں استان کو کار میں اس مجمود کارم میں اس میں ہونے کار میں اس موجود کو میں ہونے کو میں ہونے کارم میں اس میں ہونے کارم ہونے کی میں ہونے کارم ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کارم ہونے

مکننی اصحاب احکر مبارک ایام یں جمعید مبارک سے نزدیک مبارک ایام یں جمعید مبارک سے نزدیک احکار اصحاب احمد اور سلسلہ عالیہ احمد یے کی تعفی و گرک تب اصحاب احمد مبارک کے فردفت بیشر ہوں گا۔

برائے فردفت بیشر ہوں گا۔

برائے فردفت بیشر ہوں گا۔

بنجر کمتیہ اصحاب احمد

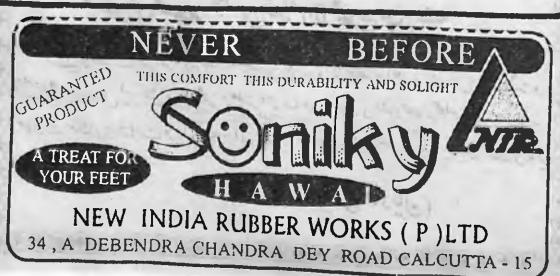

# جلساعظم ندابب لابورس مختلف مدابب کے بیرران کی افعار بر

جلہ اظم بذاہب لاہور جو پہلے 17 م/ 17 مر 10 مرد کو اسلامیہ کا ہے لاہور میں نعقہ ہوا تھا ادر ہیر میدنا حضرت اقدس کیے موجود علیا تعلق والدام کے جیرت انگیز معزانے مغران کی خاص مبلہ کا ایک ون مزید بڑھا نا پڑا تھا اس جلہ میں مختلف نذا ہب کے نماند کان نے جو تقاریر کس وہ اگر کرکٹو گڑھ م ہوتسوں کا باب سے 100 دیس کنا بن شکل میں مؤون شائع کی گئی تھیں ۔

اان تقاریری سے ہندو دھرم کی مختلف شافیس سنات وحرم ، اور سیاج ۔ بر ھوسماج اس طرح سکھ ازم کے صفر وہ بیالی ندم ہے مقرر اور مسلما نوا سے حضرت کی سے مورد علیا سام کے علادہ تقاریر کرنے والے دولیڈران بین صولوی محمد محسب سے صاحب بٹالوی اور صولوی شاعرالکہ صاحب مورد میں مولوی شاعرالکہ ما میں ۔

اصر نسری کی تقاریر کے عکس اصل کتاب یں سے ذیل میں درج کئے جارہ ہیں۔

چزنگے سیدنا حضرت اقدس سیحے موعود علیاب لام کا بیان فرموُرہ صفوُ ن ثنائع ومتعارت ہے اور اُرود کے ملاوہ منعدو زبانوں بین اس کے تراجم بھی میتیر ہیں اس کے اس مفٹون کو بیبال شائع نہیں کیا جارج تارئین کڑم حضور علیاب ام کی کتا ہے" اسلامی اصول کی فلاسفی کامطا بعرفرا ئیس اور احمدیت بین حقیقی اسلام کی صلا قت کا جکتا ہُوا نشان وکیمییں ۔ نوٹ ، جونکہ یہ کتاب سوسال پُرانی ہے اورنایاب ہے اگر کس جگر عکس مرحم ہویا پڑھنے ہیں وقت ہو توا دارہ معذرت خواہ ہے ۔

انبور سدی کی زردست یاده استان انبور سدی کی زردست یاده استان از درست یاده استان از درست یاده استان از درست یاده استان از درست یاده در مرد برستان از درست یاده در در مرد برستان باده برس

اس بورك خان مونيين بنبك مول ورياده كي تعدر ماخير موتى مي سيكن امركا باعث بعض ال صفائے كم توجهى جے بنهو كنا بدرن الى تقريب مان كرك ال كالم بندكرنے ميں در کردی ان را ای تقریر و کو محفوظ کرنے کے میں اس کی طرف و مرمدیم نوبس اور خصار نوبير موبركا أنظام كردياكيا تهااوراكر ميتفظ القدم موناتواسوقت كمل ربورث كاخالع كرديا عالات تهام بنائت أسوس أن جباب كابها ف كركة مين جنهوك با وجود وجبرى تذر وغير جرشرى شدة خطوط كرمتوا ترنفيتية ربي ريدتك كى بواه كلى انتقاصل ووسراه كل مبيكودن كيفرست كافياكي مكاد بقوي فاك المراني فقرير فلم بذكركن ويدان شاكاط فت ديوس كالمي ممل ومهامة ويتيانه كودوج كى جنائج بشراب سائنة والمي تشريرين بيه بي وربعض وم مبيث تقررور كومنك اكرصات نظرتانى يركه فالكري كريد كيري في الاسكان تقرير كرنيوا لول كرانبوي بديم و كالفاط فے یک بعض بزرگ ایس بی میں جنہول ندمقر ہ ناریخ تک انی نفرین سجی اور نظافانی کے لنے مکہا من کررب پینط کی ہی برواہ علی اور میں آگئی۔ ابیصدت رکینی نے جب اکواری ہے وس بیٹے رور ف او کی تفریا فذکر لی ۔ ایسے بزرگ اُرکیس ابنی تقریمی اتفا تید نظر انے كاضرور يتجهيل تووه اين غلطي كواسكاجوا في مجهيس يميثى نے محصل بحفے خاطرات ورناخيراني ربور ٹیس ڈالدی در زاس بور سامح اخیر فروری میں شائع ہوجانا جا ہے۔ تہا۔ برجاجہ بیٹان ونتوكسة المراواطنيان سيهوامخلج بإن نبين مثانقان طب كابنا ت كابيل سيم مثل كوك بدينه ورئ مسدم واكدنها بت وسعت الاسكان نفقا وطبسكيك تجويز مواس ضرورت كوماية كالج سيد بهركوى وركان بورا فاكركت تها مجرانجن حايت اسلام عن نهايت خوشي سدي اورمکان درس کریکیٹی اداکرتی ہے جلسیکینان ونق اور دلجیبے محصالهدم ارجادین -

٢٧ والله عند الكر ١٩ ومرس و يك مون البغر في تعاد ماضرب ما فالمد فرار

سوال ول بھ ان ی جنانی داخلاقی اور روحانی مائیہ ۔
سوال دوم ہے ان ان کی زندگ کے بعد کی حائیہ انتہاں ۔
سوال دوم ہے دنیوں انسان کی تمی کی صلی خوش کیا ہم اور دہ خوش کراج پری پر سکتی ہمام ہی میں انسان کی تی کی صلی خوش کی ہوری پر سکتی ہمام ہی میں انسان کی اور دنیا درعا قبت میں کیا جو تاہے ۔
سوال جہام ہے علی مینے کیان اور مرفرہ کے ذرائع کی کر ہیں ۔
سوال جہام ہے علی مینے کیان اور مرفرہ کے ذرائع کی کر ہیں ۔

خار سلی در مینیت رای - بی - ای - ایل ایل - بی در بید در ب

هندو دهرم جناب نید تا بنیری پنیادصا محب ناتن درم

> دناین انسان کی متی کی الی خرص کیا ہے دروہ غرض کسطرج ماصل ہوسکتی ہے

منجوان سه بین سنده من و تعظیم به سسید تو بزید گئے بی دی به قت جد حیالات حوت در باب من موالی که بین ایس و تعلیم به سسید تو بزید کی به بی اور ده خوش کرسی طرح ساصل مو مستقی سے کوؤکد . تی جرب بینه ون ور به ل بی بی بربی اور بعندون بدا کے مفصل طرق بربیان کرستی خودالا اور اور کی مواد موقا سے کا گرچ جو خودالا اور اور کی مواد موقا سے کا گرچ جو کی بین آج میان کے بین آج میان کے بین آج میان کے برای کی طرح می بین برسے کے بین اس سید وجاعت کے بیندو کی بین ایس کے بین آج میان میں موقع میں موقع میں کے بین کو ایس کی بین موسی کو بین کا اور اور کی دو ماح میں موقع می

ریجنے من سکو بی ایک باسک بندر معقول دج موجود ہے اور برت موفائ ان سنائن د سرم کا در سورے انگر دمینی کرنے کو وقت اور ، وظالف ان کا مندن رکھتے اور اکثر او قارت سنائن د سرم کوالے اسامور کے بیام علمون کرتے ہیں جیکے لیے انسا قاسسنائن د ہرم ہرگز ذروار نیوں ٹیر سکن

ارم ارد المروقع برس مرکان اس برگر قدار الرکی طرف نمایت ادب و دلاناها به از بر کا گرده اینی کوشنی کو دانتی منزل مفدور به بوخیا نیا برج کویت اور جرکویت این درم سر دنیا کوفا مذه میر خیانے سنده الم برائی و افتای کورانتی کاردولی کا شرک برادول سے بورا دافت کری ادراین کاردولی کا شرک برائی سرکانی سے کہا ہے۔

جن الفاظ می سوال زیر ادر کا دل خصد کوم تب کیا گیا ہے میکن ہے کا ان الفاظ سے خلف مرادی لی جنی اسلیم جو را دیں سے ان الفاظ سے بھی ہے ادکی جنی ہے ۔

مرادی لی جنی اسلیم جو برادی سے ان الفاظ سے بھی ہے ادکی جنی نے بان کو بالماسینی ہے ۔

مرادی لی جنی اسلیم بھی ابول کا انسان کوم جودہ حالت ہے جنی کوشش کرنی جا ہے ۔

جنی ایس کورندگی ہم میک سرمتھ داھے کے ماسل کرنے کے بنے کوشش کرنی جا ہم ہے ۔

مرادی مرادی کی اس موسے محکوس موئی کا عبارت موجودہ سے دیراد کہنی بی مکل سے کاکس فوش سے داری موجودہ سے دیراد کہنی بی مکل سے کاکس فوش سے اسان برای کی گیا ہے ۔

مرادی انسان برای کی گیا ہے بعض خالی نے کیون را کو کرنے کے داسط تو کے دوم وامو گا اس کی بابت تحقیقات فل میں انسان کر ساتھ اسلیم کا اس کی بابت تحقیقات فل

مِین نظر کھی ما ہیے ۔ کیوکر پڑا سکے اس کی مالت! س ما فرک طبع ہوگی جر کیے۔ ویسے سیدان میں جل رہے گرمنیں جانا کہ کد ہرکواس نے جانا ہے

اگرماس سوال کی ابت اطب ان بخش حواب سادم کرنام ذی تقل کے لیے دجہ بعلوم مواہد تام بربرزين سے زمونا فرے افتحاص مرجودہ حالت دنيا بن البيم بن كا زا دہنوں نے كہي اس موال كوسوطېى بنيى إمرت سرسرى تىم كاخيال أس كى ابت كىبى كى بوكا - زادە ترحىرانى كە قابلىدىات ہے کان لوگوں میں سے جانینے آپ کو تعلیم إفته خیال کرتے ہیں اور جوا ور معاملات میں مبض دفعہ ال ك كبال اونارنے ك كوشش كرتى بولدا كي ببارى فيعدى ك ايسيم كاس مدان ديا ين اس ال كم العلق محفل المراد الم المعلق رجل المهيمي مبترات التخاص موبارس بناميت بوسط بير لاكبول كم مود مع كرفتي وكووث ول كما نفات عاصل كرفيي و فرس كذران سلطنت ير رورون اسانون كے معالمات كوجلات يرب وحدا انتظامى كار روايان طاكر تيمين را المراج اوروكا من سائل قانون كى موشكا فى سد د باكومران كرديت بى يشهر طبيب فاكرموت ك مونديس سے مراضوں كوكيني ليتے مي - برے برے فاسفر اور تفن اور فاصل اجل وعنرہ بی - اسکن اس سوال صنروری کی بامت کمیں اونہوں نے بالکل پاکانی غور منیں کمیا کمبی انہوں ف غرامین سے خیال نہیں کی کواس زندگی سے گذر کر مبار اک حال ہوگا ادرجو کچے حالت معد زندگی کے ب کیاده مالت اس قابل ب اینیں کہاری میر کنش سے بندت ذکوشش کے بہتر ہوسکے مِي آج اس مختصروت مِن اعظم الشان موال كرجواب كاكوئ صديبَ شريح بإن نسي كركونگا جك اسكم متعلق مرت جند مزورى رموز كالحض والدو مصكون كاليمن اصحاب كومنوق موكسناتن م كالتهو وم كاكي اس اره مي كلهاب الكومفعل حال دريانت كرنے كے يان فود كوست كال

چام تواب دنیا سکیمیت وعالوں نے تسلیم کر دیاہے اور جوں جوں حکیما نے خوراس بدیاسے سوال برمبنول ہوتا جاتا ہے میڈنا بٹ ہوتا جاتا ہے کہ نہا بت ریانے رانے میں ہندوستان کے مرشوں

अर्थाता धर्मा जिज्ञासा॥

حبکی مرادیہ بے کاس گرفترین تختیفات کی گئی ہے کا انسان کا درم مرافرض کی ہے نادہ ان درمشنوں کے اُپ نشدد ن ادر کئی دیگر گرفترن من بہی فاص فائس تکروں کا یاکل سوال کا ذرکر کمیا گئی ہے۔

جها ننگ بری محدود افینیت مهر نمی به بس مید که موں کومی خونانه طری سے ہارے رشیوں خوا می حوال سکھ بارہ میں فوعل کیا ہے کسی اور فدمب میں اوسکا غونہ نہیں عما - اکٹر صور توریمی قوا کر طبق رہمات الفاظ میں سوال می ضیریا شا با گھیا ۔ اور اگھیں اس حوال نے تعدیر کرم بھر رکھا گیا ہی مجمع کا تورز سری خور برزیجی ۔

رُدا جا ری مقصد جو مارے میشیوں نے اضان کے داستھے اندگی یہ اف رکساطر دری جی ا عدد دفتر آن اور رس ظا برکر کیا ہے۔ گر خرود اسٹ ایک ہی ہے۔ اور اسٹے مار کر اسٹولونی فایت درجہ آنند دخوش جو مکن ہے کر ام سے موسور کیا جا اسے سادہ وال نے منابت میں گرک سائٹلام فایت درجہ آند دخوش جو مکن ہے کر ام سے ادر کر طری ادرکن در ال سے داسل ہوسک ہے۔

अप्य तिविधदुः क्रियं क्षेत्र क्षेत्र

اس موال برجارے رشوں نے دوسیا کا اسری کو است بات برجل شامی این انہای معینوں ہی وہ المبان الرجارے بال کا خور میں کا مندور دیا کے برہ نے وہ مندا اشارہ کے اور اسے المبان کا وہ برم کی رہ تی کو تعذیر کی ایم ایس الرکٹونیلم با فیڈ ہندو رسوا ہے ہندر اشارہ کے اور افرور کا انہ کا فی ہے یہ مندول المبان ہوں کے اور المبان کا میں کا فور المبان کا میں کا میں مندول کے ایم ان کا فور المبان کی ایم کا میں المبان کی ایم کا اور المبان کی ایم کا المبان کے اور المبان کا میں کی میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کو المبان کی المبان کی المبان کی المبان کے المبان کی المبان کے المبان کی و نیا میں موجود سے میں کو میں کا میں کو وہ المبان کی المبان کی و نیا میں موجود سے میں کی میں اور میں کی ایک نوا میں کی و نیا میں موجود سے کہ اس قدر اختلافات کا بھی اور میں کی ایک نوا میں کی و نیا میں موجود ہے ۔

المرد ماک میں کی بارت کی و نیا میں موجود ہے ۔

وه إنى حيوان كستى سطىيده ب- ادرجس مدكى ك سابتراد نبوس في اس نبايت د تبق سا ما كونباليه ادى كى خولى كسيونت محسوس موسكتى سى كوب غورس ال كرفتهو س كوثر إ ماسك إ د ي معمون كوتوم سے سناط مے ۔ بطور فوند اس امرک کرکہا تک سفر لی عالم وگوں کی واقعیت اس بارہ بی ماض ہے مراہم مندرالمين دبان ك اكستول واشام لا الماسية معدد الماسية معدد كالم الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية iller in Corpari Sano اون ام فاسلول المار بموظ ركبكر وحواس تقولك فألى مي ادراكز اسكا حوالد ديمي مجديكها الإا بكا الادل ادتيم كامن حفرق ادح حواكل ضومتيس إداكي كالل فنيت زبونے کے احت واس مقول کا معاج مغربی ونایس مواا دراب کے ہے درزم لیت میہ ہے کا اگرم كسى درونك حبم كايم تا كالقل كدرست بن كم يصطروي ب ادركسى درجة كصير المداء ترا سُطِفلي من ومداحيم صحت رسه ادراكروير إن الكل صحيح سه كمختل جبي بواعث وحوارمز وحادث والمحفل براسي الميروالة مرجوعان أكى وعيت كسيقدر درج كسنيد إنقان سند بوأى إلى الاسدات الكل معيونيس بي كم جقد قرارًا ورضوط اوصيح مرم كا ارسيقد قرارًا اور مفسوط اوم يحيوا وينقلي بمديكم عكر مفلات سكرايس لطيرب وتربي وكماما باسب كالخاندام ا وصنعيف جمادكبة قدوكم فرراككمان والاوفرو تخفر بزيبة ورسائف كحوان إنوا معاوس ترجي ركينا موزياده ترعملندادر صنوط رائع والداور وتي عدكرف والدوخيره برناس) اس قدركزت ك ماتهم فتر مى كريد فيال إلكل قابل ليمني رب كرمضبوط مقل اورداك كيد عضبوط مركار

جبی عنبوطی ادر عنی منبوطی کے بامی تعلق کونبور کوب آنک مالت برغد کی جائے توصدت اور
بی جبیب نظراً ان ہے کے سیقدرور ہے کہ تو مزور قوا سے تعلی جبمی کی دستی آنک مالت کی دوستی قائم
رہے کے لیے مزوری معلوم ہوتی ہے گرائس مدسے آگے مبلکر توسمنسوطی ہم اور نیزی و مالاکی قوا سے عمل کی سے آنک الت برجاف صاف الرج افر بڑیا ہوا ظاہر ہم تاہے ۔ مرت ایک شال بطورت ریج کے دبنی کائی موگی یوشاً ایسے آومی شا و خادر ملی کو جسم میں نیایت خبوط اور قوا سے برخوب نیزاور ملی اثر نیوب بول
اور انکے دور و کے کئی تحض کوئی است بالم بونی کی است کا کھی تا اور وہ برائلی نیز نیوب کی است کی موجود کی بات بالم بونی مائلی کر انگی نیز نیز ہوں کے انگل اس سے کی کوئی نیز اور مالی اس کی موجود کی سے آنگ فیض کا طاہر ہونا
گوانکا رہنیں ہوسک آک رانگی نیز کرنے والی بات کسکر رانگی نیز نیز ہونا میر آنگ خوبی سے آنگ فیض کا طاہر ہونا
مزیادہ قرین قیاس بخر برسے نامی ہوئی ہے۔

ج كېكائى تىرى جودىكاد رئام د جودكى دالى الى دائىل اور ئام اضال بادرا توال اور خوالات ان ترن سرس ئى ئىسى مى خى كى نابى -

عمر کا دوی دجردول یں توگن کا زیادہ ترظورا در تعلی عالتوں یں دجگن کا ظور اورا تھک عالتوں یرسٹوکن کے ظہور کا اسکان إیاجا کا ہے۔ دیکن ہرا کیسٹے اور حالت دینے و قینوں گنوں سے مرکب ہے المبتہ کوئی ایک کن ہرا کہ میں قالب تر انوایاں تر یاز یادہ ترصوس ہوئے سے قابل مسلوم ہوگا۔ ہرا کی جشم کی ہندیا دادر وجہ و بائے اور حالتہا ہے مختلف میں ہم تینوں گنوں کی مختلف مقداریں ظاہر ہوتی میں منافی مین اسانوں کی آمک والت میں ہوگئی کا زیادہ صدیب ہت دوستر اس نوں کے یا آفک طالت کے ستوگن کا غیر ایسیت ما دوی ہم کے توگن کا خیادہ صدیب ہت دوستر اس نوں کے یا آفک طالت میں قراع عقل کا روگن غالب تراور موہن دیگریان کی حالت میں محتر حبر بروری کا خیال اور حار و بائیں کے برا برنام ادمان ترکی کا انتظار عمیاں ہوگا ۔

مناهنا النائر ورن ورن ورن برن من اختلات بإجائيكا - سين اگره بقالم عقل اور دم في الت و آن كالم الت و آن كالله من الت و آن كالله من الت و آن كالله من التي و كالل من ما در مختلفا الناء و كالله من الرست و كالل من ما در و كالله و كالله من الرست و كالله و كال

بری مرده مرائی نب کر مواسی اور حبکه اینی فیندے المہتاہے باحبکہ فیندے اور شکر کا دوبار میں حروف ہم اِن التوں ہی اور سہو کے دقت میں ایک شخص نبالان (عنسل) کر کے بوجا و باوفا کے نیے تیا آزاد ہے است ہی اور اس حالت ہیں حبکہ دو تین ہی کے کار وبار میں حروف رکم رفع کا مذہ ہوگیا ہو۔ حبکہ ربوکھ سے سونت ان جا بہواس حالت میں اور اس حالت میں کوخوب سرم وکر کہا تا کہا با ہو۔ حبکہ کی میسند ان مجاری تنا ہیں ام یا حبکہ ایک آفاد قصب کے افدر کار وبار میں محروف لوالک دم مرد دام کے بالی میں شرکت موسے کو فی معلوم جوگا ۔

اس بوفع برجی ان الفاظ کی طون افکرہ کرنے کی مؤدرت مرف بہر سے محسوس برئی ہے کہ موجودہ زندگی کی افکان کی اندان کی افکان کی مؤدرت مرف بہر سے محسوس برئی ہے کہ موجودہ زندگی کی ادفاق کی خالفت کی کا کھی ہوئے ہے اور فالت موجودہ کے افتاق مربر بالکل کا بود برجائے والماہے ۔ معبر ہے کہ باتی ہی مالا فرائے ہیں۔ دیس آگا کی ہی کہ اندان کی مسابقہ کی اور میں انسان میں بی ۔ بعض آگا کی ہی کہ اللافر المنتے ہیں۔ دیس آگا کی ہی کہ دور کے بارہ میں انسانے خیالات معاف میں ہیں۔ بعض آگا کی ہی کہ

نوٹ سوکن کیکا و مالت میں جم (خدا) بلذات ہے اور فالن کا اُن ت م نے می رَجُل کی فالت لونکا اُن ت کے فناکرنے کے معررت میں او سکر قرکن کی ہ الت میں کہ موجا کہ ہے ۔

بده اور قوائی مقل سے ملیحده ملنظیم بریکی برینی خام نا مادوخطات اور دی دِمَالی بابدی برینی برینی می باددی برینی می برینی می باددی برینی می برینی می برینی می برینی می برینی بر

جی کورسری تشریه سرطان ری کفت بی کدونه بنی خواب ان محفواددی تبهای محدود می جوجسی خوشی وازام کے سامان کے مصول می مروفت معروف اورا میکن معمول سے خوش اور نامصول ہے ستر دو اور مدر مروبا شریع فناک با سے جائی دہ اسمی می دوفل ہونگے۔

جوگر علادہ سم کی خوہ ہوں کے فوی علی کے دعوں کو دیا ہی یا سے ٹر کم خردی تقور کرتے اور ایک کے معلی کے دعوں کے بیا ور ایک کے حال ہونگے اور جو اور کا آنک خوبی کے بیا کوشنر کرتے ہیں وہ جہی کہ مدے ہوسوم کیے جانے کے قابل ہونگے اور جو اوگر آنگ خوبی کے برخ ہے کہ بریتنا مرسری جسم کا بیان ہے گراس ہوتھ برینے منہوں کی طرف فوج دلانے کے بیے بری بحر ہیں کانی ہم ان قرین کھون کی جب اور وسمت اور تعلقات بریخور کرنے اور انکی و بھنے ت حاصل کرنے میں من میں مناب سے کئی فتم کے خودر کی مالات رح سوائی اوس خور کے نشاب ہجیدہ معلوم ہوتے ہیں) نشابیت ایس میں جانے وی بیان میں کا کہ خوبی ہونے اور جن بر سمولی حالت میں نظار نے بران میں کوئی خوبی ہونے اور ایک اور برت مواس کر ایک مالات میں نظار نے بران میں کوئی خوبی ہونے ت یا

ولیبی او حرکتی خال نه کی جاسے نها ب خردی اور انجمام مرف نگنگو۔
اس واقفیت کو در بیسے میرسلوم مرکا کو انسان کے سم اور قرائ تقلی اور آنگ (روی)
حالت کا باہم کما یقلق ہے اور ان بیسے مراکب کا مقالم با فی دوسے کیا درجہ ہے۔ جب مید بتر
النان کو سلوم موگی اس وقت دہ اس قابل وسے کا کرسوال زیمور کے صبح جو باب کو بو بریے کے
ب خلات اسکے حبب تک ان اس رکی باب معتوثی واقعیت حاصل ہی وانسان مرکزاس قابل المرکا
کاس نیا ندار صنعون کی شکو میو کی سکے ۔

اون خی تعت اسان دانوں کو خیل طوف اور بافشارہ کیا گیا ہے ہطرح رہی عبارت میں ظاہر المانیا ہے کہ کا میں است ہواج و بہتی عبارت میں ظاہر المانیا ہے کہ کا میں است کے درجوں میں ہمیں سب بہتے درجہ بروہ اللہ اللہ میں جانے میں جو مرف : دوی جم کی حرور توں میں ہی خطان و بیان میں است اور وہ جو آنگ حرور توں کو بہی محدوں کرتے اللہ علی خرور توں کو بہی محدوں کرتے ہیں اور ان سے اور وہ جو آنگ حرور توں کو بہی محدوں کرتے ہیں اور ان میں میں اور درجہ کی جانے درجہ بر تصور کیے جانے کے ذابل میں۔

بدی اور در اور در اور در اور در اور در ایست به کال صحت آب موقی بی کار صحت آب موقی بی کار صحت آب موقی بی کار بر بی کا فالم به بوکا مطابق اسک در کشخه کے در اور در کا اعظر وری برگا حیا کی بیاری خربی کر بی بی بی کار بی موال اور بی کار کار بی کار بی کار کار بی کار کار کار کار کار کار ک

جِنگران ان دنیاوی ادرنز آمک ماتوں کے لماظ سے منگف ندھات بھی اسلیے مارے بزرگوں نے ایکے داسطے آخری مرعا کے حاصل کرنے کے میروسائل ہی مختلف تجونر کیے ہی جن مرے در حوامات اہم میں جسب ذیل میں۔

ر ۱) - کرم کانگه حبر برک نکاردن کی تکمیل اورگرب دوسوم رفیلیم تربیت علی الدورزش مدبی ادر است می تدان اس بری داخل می عام نگوکاری خیرات وظیره به بیود اور به بیوت و برای بری اور برای کان بی بی اور اوجن - در آبوجن - جب - تب وغیره که اس کی ذبل بی مجاویر آبادی کمئی می سه اور ابتدارم اتب جن سراتک رقی کی طوت میلان بدا دو علی می الدی عرایت رای

(۲) - ای کے تعلق مام جب وجن - بون دعیرہ خاص دنیا وی دعاؤں کے تصول ادر خاص نکالیت کے رفع کرنے کے لیے بخریز کے کئے ہیں-

(س) م ارسے معبوب انسان کوخومش بدا برما کے اور دہ ادر کاری دسیفے لائٹ ) بن مجر تو آخ گبان باقع بودہ یسنے آغاکی اصلیت کی واقعیت اور اس طریق کا جرسے انسان ابنی آغ اور قوائی متنی کے درمیان تیز کرسکے اور آغاکو اودی اور عقل عالت سے ملحدہ معالمت میں

مغنت روزه بددقا ديان اصلامي اصول كى فلاسفى غمبر

معلوم كوسط راوراً قاك اس در ميرك رق كوبروع مندكراً تاجسى اوعفل ماديات اور فردرات اوراحكامات كاليطيع ذرم مكاحيم ادعتل مردور قدرت الالرى-(١٧)- ماك! للكرماندماندار إتكاملم ماس بوف كور وكاكاكانات كم مديت كيا ہے رادرالينورك إب ساملي سے يحكونوگيان إ توبوده ك أم من موموم

(۵)- اس درم کے مبار بہا، اوس حالت کرمبو مجنے کا موقعہ ہونا ہے جے سند ہی دستنے کی ل كمتيمي سريك كالدائر مختلف تسم بان كي كيم مي حنكوالد سدبها بهاي بر-انكام سينلي-

ं अशामा-) हैं। (अप्रामा-)

केर्य (सिया-) इंदीपूर्व अधिया-) महिमा ) भ

بابى (٩٣٠) برگلەربىرېېركانتىن كەدوسرسادىن كى بى بېرېرك

بهايد (प्रकास्य-) افارش إرى كا ببوا (- म्मा) زين كه اذركهر ماني اورسب نوايش كال اَيُلَيْ مَا

(विशाल-) (در و دجودول کواینے اختیار اور نسی کرلیا اور خودكسى دورے كے اصار افادس نيمونا

الني زتو (- इम्निल्य) بشا وتعلفه كوبدااورمدوم كرنا دخيره ادرملاده ان سترسول كجندد كرطاقتي بي مي جواكم ك دربعيك فالرحسول باين

(١٧) - سب امم ادرس آخرى دعاكا دجي كيوليو معمول المجموليون ایوں سے موسوم کیا جا ا ہے) ماصل را ہے جس کے ماصل ہونے رانسان جنم ومرن اكسى ننم كے تغير و تبدل إربخ والم الفص وكس دورة وادت كاسليم ارب -بنات جي ك تقرير عضم موك ربضه علمنه أرام كه يعيد مردا كريس بي المان احباب توالا المواداكرف كسي كئ داورد كراحباب لكان كودوركرف كي يع رنفرتمن كرون بربط كئ حومحنكف فابريك يها سلام كالج كم محنكف كروسي ملجاظ المت وقوميت كؤير كيد كئ تها-

أرئيماج

عاليمنا فإشردركا بإشادصاصب ليشين أربيها جلائهو وميحله كميثم منتطبط بنيز

درم مهوت وكاجل ولل ورس ١١ وكمبل و ١٠ ورمبيك موال يريانا مر مضا ولي ريخ لف المح الم عقاد کے روی کبن کہ ب ۔ آول ۔ النان کی بن اندان رووال صفات (دورم) النائ مرف کے بعد کامالت رسَّوم ) دنیا براننان کی زندگی کے تفاسداند اکی تقسیل کے ذریعے وجباً م ) اس ندگی برا در مینکے مدکی زندگی بر الل كالبريجم اعلم كفرير -

قبل الرنجف من شكا إدركما اظري كفرورى مدكمليك تليل وقت من يصمعاس ريحب كرف ر بان مرگرد لبرندلابا جابسی کاهر کو باس موقد مرکهاها و مسامران انهای دیرشاستری درج سے کو کو سرایک بایان برلنے دائے کی دانعیت بر مخصر کی احدمی دیشاسترا نے کا دعوی نمیس کریموں کیو کر محد میں اسقد رعلم نبير حقدم العابي بيري جانك مكر عود مير از ووديك سرمعناي فكده الارائي فالات

مضرون اول - یعنے ادان کی بن افلائی اور روان صفات می سبت مارشاسترس یون مکما ہے كادى مركب بالبخ كوش وطبقات كاب اول ان مى كوش وطبق ساخته خدا احس مير جلد تُهرى يسن وبهو رك - بيد ادرائرى اكريدان بي دور ران كرفن ديوال طبى اجري ريان وسالنس الم مع إنبروانيوال بواآلين البرساندآنيوال واسان عام بدن مركموسفوال موا-اودان كليس كيني دال مواد دمان جرس مدن مركت مدامول معدد الك من وكارلين كالمات كرم المديم كالمديم طانت وكركل بيوك لكامنه كالمان ودوت وجائ لين كاطانت ومهني وجمها مرف مكم مدائر من ربع سويم سنوي وشوي والمن واس عبر مين كار- ان -بير- الته- انترى -بيداكن كصنو بها دهروگه به نی کوش درومان ما نتول کا طبق) بری دعقل دهیت ر بادد بشت اسوار رسطنه ک طانت) زمردهدن كى طانت الررديكين كاطانت )جدا رزان ) اسكا رسونيكين كى طانت ) إن

طاتتون سے روح س علم آیا ہے یفتل اکمون کے دربع روضنی اورزیک کی وہفنیت ہوتی ہے ۔ منجمد أندمي وني رطبق مرور جريم منت سبر ادرأ مندا أمنداس فنتى كوكيت بي عظمت بدابون م) ادمكاون روب ركرتى يضطبيت كافاصه

جما برن می اس رمینورون مروی علی اطبق اسکابان استرم بن الماب مرن منى بست كوف ورهم برعم خلالتي ببرجر أن شام جرتى تدرياتم وروورون مندل اوسن در يعض أنا مكمان والطبيم كتف مل كحريرتم إلى ونعير مراد بعير تدبل كسيد ادرجرومش كادوش ادر الكات مع - دواس الحشي كا عططين من المورس ألم ب مرعام عنات الخاط معمون اللك تري عمون والمعم م مسكته مي - ميفيده راك كالحبق اوم والي لمبق حيك اخرا ادبر مان بوسيم مي وصبال أوى كالصيب يفلاني صمريسون ورمول كدو لمبزيم نرتمير ادرجون بينع بخض فات جنير ملبق بربان كيم كلي میں اکونوجب بدایت دیرمقدس فاومی کوسک دوس طبق کے صفات دومان کے موافق بسنعال کوکہے

يرسبى مبايت كان واسول سعيم اور ميم كاسبون كراعا بيد بهناسترس وربان كي علي مي ابذارتس سے بنر مسيدين وق برعل كذا كهتر - يضورى سے برنبر - بريم حرم يينے باكدين ابرى گرد (وكل) نيم يهي بالجيرگي يسنتون يفضفن الم بينيوكا اجروسد عبادت بالخوشي اورتبي امين منات دومان ظامر موسدم وبك حدر ولكاور بان ابهد ووكدانسان كالبيدت كافامده كاذكر الخوب كوش بربان بواسي - الكي نين تيري . يعض تفوك يموكن رحين را سيليد وادى اعلاده. كم مغتير طاصل كرا طبها بها بهام كوشور كى صفائ حبكا اورزكر سواب، كرا عابيد والله خرراك طبق كي صفال ك ليد علم مكروم بشياد شالك كونزية وخراب بس مي گندگي ادر حيوال فاحد مل رساب كراني ما اورص كمات سالنان كائ ور من من من المن المن المن المن المن الماده والماره والماس انسان کولازم ہے کا گرائوگن اس بی زیادہ ہے مینے سستی گا می طرف رعبت رحالت کی طرف زیادہ والربت موة رج كن ك حاصل كوف كى كوشش كرد سيف نيك كلم مي مصروفيت ك يدي كشان مو يكن وزك السان كا اعلى زمن رمينيورك والمن كاب واسلى متوكن كي وشش كاحزورى ب رجس السان ديو اصفت بن مانام بيد كروك وب كالنان فرنته صفية بي بونان كرم بينيوركا ديدار ماصل نبير رسك جرب المراكب ميزكاعلم موالي عداس طرح مص منفرطمد برتين معات كا وكركردا بعدار مهدكره فنسيل كحبس انسان ان لمبتول كرتى كرسكناسد ادراس دنيا يرايي طافتول كوثر إكراسط وج كى طاقت مامل كابحب رمينوركادمال مامل باب ده بوقت بإن نيس بوسكتى يعب احدي رِمينُور كَيْ اللَّ كَامَهُ اللَّون موده ويرتقد كاد المنت درِّي -

سوالمنبر بكابان مالك نان لعبمرك

بهار كالمترميموت كوادرك كتشري سيف وبشيره بروانا وادكتياس مهاراج كرنشن مي فيحربهول كررمان أفرالزان بنيري ورفوا إكرر مكاذ لكاسلم تجرب كينيتى سيمتى نيس بوق اسيليج والم کرده خیری سیمی می نیس ایمکتی اس طرح ده فنابی نیس بوئی جیکر وج ازلی ایری سے اوروه پرسینور كى شان ہے - مداراج كتيا كے - دوسرى اوصي بست عمر وطور پرواضع كرتے مي كوس طرح النان برائے كروں كوسينك كرنے كرف افتياركرا ہے - سطح سے روح برانے بدن كوم اكر بشش تنى بسينك كر نالباس اختيار كالهي معاراج فراتي بي كدرج كونة ومتيار كاط محتومي اورزاك جلاسكتي سه - زهكو إلى كلاسكتاب اورزمواخف كرسكنى ب، وكليميند رينووال اورسب مكد داف كي طاقت ركبنودال عقلمندالانت بربس مرف ك بعدروح ك نئ مالت خروع مولى سے - اورود حالت نرفى بربر مولى سے - اور يه اگرنگ احال كيدير وزيكى كى علات زقى بوتى جائبگى - اوران ان دېرا اسفات حاصل كرليكا - اور اگراس کے بطان کام کیے ہی واس سیج مانیکا فاصر بدا ہوما آب ہومب وہ رم الشورے درردرستا مانا ہے بینے کر دیسنور کے مانے من کل روسکا ای مانی ہے سوبھا راج کے ارموں ادمیا کے عالىبوين شلوك مي مكما سے كوستوك السے ديو الينے ورشندين كى مالت كوماسل كرتے مي اور روكن واسعالنان كالات كالمنجفي مي - اوركوكن واسلحرانيت كورم كرجاف مي وب النان كوديفة رب سے سے معلدم ہوک میں رمیٹ ورکے زمال مامل کرنی فالمبت بنیں کمناج کاکسیل مفارش سے مامس منیں ہتا تب اسکوفرد رسینتورے دعا انگی عابی جیسے کہ بجر دمیکے جیف ادبیا اور بدر برین تر میں مِان كى فاقت وغير ذرائع زنى دى ليقيم بي مهارشاسترسي السائسين فيس لكما كوموت ايك بارسي زندگى عدا ہوتی ہے۔ اور بیر مبنی سے یہ مرگ ارک ہوتا ہے۔ بکراعلی درم کا الضاف اور سے برمد اور ذات ارى تام غلرقات كوم بيرعدا بورا ريام - اوراسكدر برين ومن است ك جال معاوروي وكل ج وتباسهت كسى ديزا بارخى ادرنى كواس مي دخلنس بكرم رئوت سترس فها ب كرم بمعينو كحب كلمت يرج إمان م - اورو مبى روح كوددانير كرا- ديموندك ميث كالمتم- اليدرو ب ومرك اورثرى فوش كساندز قركن رئب بداركانا ك سركرتى رئى ب حبكرده درم مكيل كربو بخياق ہے تہ کر طاقت مرحائی ہے کرو کی جاہے دیے ہی دسائل نے بے سراک لیتی ہے مشاق سناعاب زسنے کی فت مال کرتی ہے دفیرہ ۔ کالیت کی طالت جم یک دو باکیان برجانا ہے ۔ ہارے شاستریں كلهاب كدده دبتيس مرار بدايش مكرمتي بيسف ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سال شرى معداسك عبرروح كو بيمانش كيس ذكس كام كام قاب يسبط بينا دف روح كالبت فاص برق ب ادر فينا دوف ب الشوركادد إرك نال بونے سے الشورى كيان بن موجانى ہے كھوم نيد مى كلما ب كرميادى كو وننی کی بینے مرک نفسیب بول ہے جو کمتی سے نیچے درج ہے ۔اس بی بی انسان کو کئ خوف نیس رہاا در نىكى كورت تاتى ب- درنىكىيى ببوك دىياس كى بىلى بدىكى برا مبارى أندرها بي ومكتى كى بنى ئىلدى كىكىنىك بىلى ئىلى كىلىنا سركى دان روى ئى بىدى كى بان كىك-

تيك سوالكاجواب

مارى شاسترمين ندكى كم جارىقا صديكيم س روهيمي - ديرمو - ارتف كام اورموكميش دہرم باننے کے بی و بر رہتے ہی وارتھ سینے و بادی مبودی کے بیے کرتی ہے قانون دیکھنے ماہے ۔ کام كامل كرن ك يدين فاندان كى رقى كريد علما بيمس كر أور و كيت مي سيف علم زمى مال الناع بيداد روكمش كه عاصل كرف سكيم و بدان شاسترك راية بي - بدك برج ان ست منلق كميتى بم اوجنی نعدادسب برده فرسن علیف دانون کوسام بر کریس در کات بر بر در السال وارم يا كتمين كت بن مكن أكماك كودياير سل إنكي دومش موقوابي كابون مصاصل بولى معال بِنَامِكَا بَرِيْ بَوْرُ إِمَامِي وَكُرُ نَا مَنَامِتِ مُنْكُلِبِ مِ مِنْ آخِرَى مِنْ رَجِدُ كُتَى بِي كَامِب كمخيال كالمركز كازلب مزوى بوسك بهار صاف سترس ربيني ركائيان كرنام دنيادى جزون مصادر انمان مینول سے بفنل ز باباب میان کھ امیت دمیں اکتف کے درمد بان کیا ہے کرب ماللوت دەدى بارىك خاسترى بىلىن يىنى أكاردالاكىلاكا بىم - يىغارىسى جدە صفت بىل كى دېسۇفىلىن ( فىلىن كېرىك دېسۇفىلىن كارىك دېسۇفىلىن كىلىن ك

مُكارطام فاخوداد رخيار أركواد وفي موافق زندگي دينيه كا ونده كي تب زماراج نجابيت في حواج ماكريسب مِي يِمِي وَآجِيهِ مرون بريم كيان عي لينا بإسّابول روب ريعين البينية والاانسان امر مدوى بالمبيعة محمدكوان اتمان فوضى كى جيزون سے اور ازى دنا كى سے كوچوشى دخا بى سىر يربىشورسے علم كى سبت مندك المبيت مي ول كلاب كه ذاليوراً أنهد عد ديدا عالى ب مندا سكو بان سع ول سكته بي اور زكرى حاس النيام اسكوعام مل كريكف مي اورزت كرف سديني نورفذ برت كرف سيراورز فيك كروك کے ذریعے سے اسکا گیا ن حاصل برنا ہے بلدر پیشور کا گئی ان عقل کی صفائی ادر وج کی فیصے مزراد دسیا لكانيك ربس بإن رجم ونى مروب كاديار ماصل براست \_كمان موسك عبدمندك البيندي کماہے کودل کی کا تھے کہ ان ہے۔ تا مسکوک رفع ہوناتے ہیں۔ تام کن دور ہوجاتے ہی جبکہ ان ادار رمینیور کا در شن برنا ہے اردہ لوگ حوکر گلیان سے سربر جائے ہیں اور تام خوہنوں سے بری جوجا اورشان بومات بروم اليوس بكراك مكرسور وسفائ بوماتيم يسطح كدماراج خنكرا فإرع كبقة م كورخت والركر بندا ساس غائب ووات مي

#### ويخاسوال اورشكاحواب

ح شيه ال كانست مداراج تسى واس بررا ما من مي فرمات بير كروكم برويل ونتوكر راكها يغربس فياسونت مبل عابكها ) كرم نين طرح سكرب يحببت مينف بديني زندگون يسكيفي موست كريروان هريم كردي ہمیں ان میں سے ہوا کہ تمین نسم رہنقہ مرجہ بینے اوجہا تک بینے وہ کام حوکہ نسا اسے تعلق رکھتے ہم او می بینک كم حوم ن سعن ركمت مي أورادس وك حوبروني تعلقات كيسب م كرف مي - اسليم مارس شاسترمي كردن كي نسبت ثرا مران أنها به اورسكي تفعيل ثريب سيف سيهي كرم كاسمنا سي سيكت بس جيند باقول مصليف سے يوكليواندمسكا عام فعم ينسي أسك دلكين اتنا تورب كومعلوم بيركوموادي كوشش سنیں کا اوکوشن کرنوالوں سے بیچے رہاتا ہے ممارا ورک شامتر بالا اسے کر بدن کے دہ جصے حرکام ہی شیرات جیکے لیے کہ وصیف تنے منا تع بلے جاتے ہیں۔ دیکھو وزرش کرنے سے برای صبط موله ا درخال کرنے سے من کی زقی ہوتی ہے۔ اسیلے نام کرم جنگی شعیر ا در بایان مومکی مرسب سبابا ابا اربال بونائيم اورىدمرك مياكم مان مواجة الكار فرمارى رماج يعف الورمنك بي تواننان برسينورك وبنبا اسه الربيري وفيح كطون والمهد يسف إوظم بي رقى مولى مه إ حيوانيت ك طرف رعنت سرتى والى الى ي

موساراج كيف يدكن كرم سام كفي فيقين إلى كرم السااريدن كرم بن ست مبديث رُست مي عناه وه نكريم ل خواه مد-آدي اكميل ميدا مواسه وراكبلاي بيان موردان بولاسه والمرانير كيجيج روعاتي مي ومرم يضع عنات اسك ساقه جائي مي رمان باب رخي يمني ر بن دوكري بها ساندنين رويا-

بالخوان البعال وركاجواب

دىرى كداب كريميشورك تيج سے علم اوراده ميدا موا - حرك شاسترك بودب رميشوركل علم كا بير ب ادرمبنير بسي مبنين دسول كالجوا كروم البشد ومي مكما بي يعقل است بي بداموتي ب بدالی مزود می دو بر ماکو بداکرناست ادرورول کردیجنام منج دریم کلماس ای رستور سے رفیوں نے رگ دیدادراس سے بجرویر شام ادر اعترو جامل کیئے ہیں ماندک انبشدہ میں مکدا ہے اسكى راكيور) زان ويرسين علمها-

بس عارات فنامترك روك علم كالخنج اورعلم كادنيا برظابرونا ورمقدس ميدمكس وامنا كيفيهي كورك ويدانسان كحكنب فاندمي متب بران كتاب، بالطرح علم كانوج كابان موا-اب الملم كالنانى فرج اسطح رفنا سترمي بإن كاكياب، يخرج الخامنم كم برجكوار شريان كبتري اول - ترنكر ربان- يضرع على كرحاس شدست حاصل مؤلب - يعيدًا سكوا بإنسي بي - مبداك ديكيني سے ديكوں كى الهيت معلوم موتى سے -

د وحراد الوان - يعنه وه علم حوك دسياس مواجه - جيد دموئي كود كيدكر ألى خيال مواليد سكى تمن متيرمي موكم -أب ان- ميض علم ننيل - دبرارم ير شدر بان - ميني حكيمون كالبريش -عجم - ارضابتی موند بادل کم بوت و بارش بوتی ب مواسط حبکه بادل نسی فر بارش نبین بوکشی خفري مين ورق فريد ملاجهان بالج بنيرالكانس مواليكوسلد فراين قدرت بهي كرسكتوي معنم ممبهو بطريمين كما والن إلى فأد مرن دود الس الإن فراكردبال س الله الله الله مِكُ مُخْرِجِ مِنِكِي الرَّامْرِ ولِي تَسْمِ جِيوِرُ دى فِادِي وَكَلْ فِي مِنْ مِن سِينَ الْكِيرَةِ الشَّورِي ادر ما تِي اللَّه النال وطرح مص مخفرطور سے مذکورہ بالابا بخ سوالان کا بال کراگ ہے ۔ دوکر کسی کسیطرح دہم سے تعلق

ده الديم ويكاسي أناب يس كام كرسواى ريسيورك اوركئ نين المارا على بار مويجن كادريد دميان دكريان بعدوي كمني مهداور درات استرمركس او ارينير بابرسفورك بدو فره کا دکرمنیں - ادر داس درم سی نفسانی سر کا ذکر ہے - بری ورن رہم آدری عورت آر کا نمیں ہ مان ن كا إدر مرف عقل ہے رسور در اور شاسترجس ميل مكا ذكر ہے مان كا وجوا مسل كرنيكو الت كونتورا ملنل رسكت بي مبياك يجرديس لكماب ريت ام درم كلبان الدان جن عيا) بين يرائكل سامار كوتلم لوگوں كے اينا موں نقط

اس فرری مدر شریم ماری جراه طریدی مام در بریشت د ملیگیت ترکیف موف مك يد أعد موسد بند كو تقرر كون ك احازت الم يى كونك أتف تح بى والسر طلاحا اسااور

> المطي صفى يرتما مُذه سكم ازم كالمفتون ملاحظه فرما میں )

عالى حباب مركانتكوا بخ سوالون مي مورن بلوسال بهوك اگردت كاند عندكري وسكفر به برنوي ما ما كار كال القاب مروار حو العسك و ما حرار من الما تعادی المون ا

کی طرف که بینی ہے۔ گرونا گرفتار ب کی کلام بابات برد اخرز فینی یکونکہ دو تام غراب ب کی عن خبری سے معلوش اور آئی تعلیم بھی رہی ہو رہیم نئی یے سسری گرفتی ماصر جس میں بیتا پیم درج ہے اس میں اخدا تی اور رونا لی تعلیم بسب ہے اسوقت وگوں ہے۔ ایک تام بجن اخلاقی اور رومانی تعلیم سے بہتے ہو میں کیونکی جس زیاز میں گردوز کر معاصب ہے اسوقت وگوں

یم دوالا که لفظ نیجن کے مضاف معی ہیں۔

سکہ یذہر کے روسے ہم وکی اپنے صبم کی سیار کہتھ ہی جیے۔ کبدا و اسے ہم وکی اپنے صبم کی سیار کرتے ہیں جیے۔ کبدا و اسے اس کرا کو اس کا کو ان ایس کا اس کرنے اسکے مثابی کا مدار میں کہا ہے اسکے مثابی کا مدار ہم ایس کے اسے کو کو تاہم کی اس کے اسے کا کو اور من کردر من کو در من کرد و مرات و فروا در ان کو در ان کر در ان کو در ان کو در ان کو در ان کو در ان کے در ان کو در ان کو در ان کے در ان کو در کو در ان کو در ان کو در ان کو در ان کو در کو در کو در ان کو در ان کو در کو در کو در کو در ان کو در ان کو در ان کو در ک

ربة تم كالئ بوفاؤ - المان كالعدوم النان كاقعد الركاطون بوزات بيد كلمات خبك كرابر

ان ك تبكت كربيه

مان بن انسان خار امن من استه دومري عان من خود غومني كا دوركراً بين<sup>نا م</sup>م ندر هيگاه أو منه يكران. ر در از مود وسراز مع دی نجات فراه مرسما به کودات ادر این کاهر کمان کرد دون المصحی ول بي الدعوي ويُداسته وه نها مي ورسكد بهُ أسه موطور كرسته تنكور كي طوح جاريا بسبت مع براند بننك بريد برامد كرد وواكم الديم مارت و سعد البينة أوطاقت ورسيح ماد مواسبة والبينة الكوملاك ومدانسان ع انية أبراناك إسمجه وه أدى مك يه بي يرب البيان اليها منال كرا قرمير تمج بالهندك دومروس كراء ند البارا وكراب شيك سائد ابالكم اخوش موود بشت يرب جيك كريرا من نبير و الويا مخت لكديت بري اس مان و مندوستان كويگر من مريست محدوم كر ئىيىسنىڭ جېدىن ئېسىيىن چى كەردەن جېدىرىكىيە ئەردەن سىنىجىگىرىكىغىن كېيىرىجى كىگى بەقەدە بیرسش ویکئے اس وقت را مجند جی شخصی کواسے مبائی مینے کیا کیا کہ ایک عمرت کے لینے میں مجملا کھواؤ برمنوان كرنا الرائخ مالسنكر ونوريك في الرائحين كالمتى بكائق يرسبوت وى كميرابيا بن بدائ ك يجيد وبكرير كامراي والمجارى المسائركتي بيدم والأيس بداك يس بدائ است المندي نىين كەلەت ، دەررام چېنېرى كومېند. ك ئ • فت ئەللەجىيى كىنچەن كىنىيە جېتىيە نەرمېما آۇتۇدونو آۇ در نەدلى ووار مرطاني الا اجيمي كبرورس ب راسانيا التاعزو الى اورانارهي سي الرتشيل مي كي اورامرتا ال به بن أغونس منا لي مكن أبري مين المراجي فظام أبنين كيه سوات ول كارورك ويراس مروز تُعجرون كريزنام كرَّوناله ٥ بغرافي كسنت ومستمالُور وكو بند مندكيساه ب كالبخ بظريت أوج وكل وصاحب كت بيب خف موش سنده لي ورسه بها كروتيم مهادرت مدارات شيابيتك مان بايون ب مُنك يروار فوانجي الميست مرت أر في وكل فيه رت كويس خواب بري دين كوير في فرغوم بت تباه كرف وال بد اس ننمك، ديني گرنفه ماب برسب مي كدان واجه او قات گري بارس كذارك وه واف أنيي بال كودك الكوسان والدورت نظ آل جعواف كوس و نيا يجع اهس واوني

ہے۔ حبباننان میاعمدہ بڑنا کو اپنے فرمیوں سن*تا کیا ہے فور فنڈ رفنڈ سکا میٹا کو اور نیاسے وک ٹروکسیون مراو* 10 زربو بدید ٹومز فلوق سند بھارتا ، ہند۔

اس مبد المساحة المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد

ادل رف سے سرب بہت بہت بہت بہت ہے کہا ہے کو بھری مونی ہودی ہو ۔ ترسد سار سے جہتے میں ا مگ دی جہت رہا ہے ہیں بہت بہت بن بہت وہی رہ توبی طبائے۔ حبانان کی روح فر لکسنے من ہے جو خود روح ہے قوا کی حالت بدا ہوتی ہے اسوقت السان کا ذکوئی وشمن اور نہ رہ بھی برائی درہ ہے مادہ مستند ہ با کا دان حالت ہوتی ہے ہوقت السان کا ذکوئی وشمن اور نہ کی دوست رہا ۔ مد میں فیصل برائی اسان کی اون حالتوں کا حبکا گرفتدیں ذکر ہے ۔ بیان تا م مسلمات گرفتدی ہے جو رہ میں موسلے کے با ہوت و مد سے منتا ہم سے ہی ہی اور فعالی دقد کی دولئے گئے می در بمشر ہے اسان مرائی ہو بیا بہت کہ ہوا نہ میکی جو بی وگ سے بہت ہی ہوئے کے اور انہ میکی جو بی وگ سے بہت ہی ہوئے کے اور انہ کی میں در بمشر سے بہت کی ہوئے کہ دو سے کو کو ایک میں اور کی سے بہت کی ہوئے کہ دو سے کو کہ اور ایک میں در بہت ہی اور انہ کی کے دو ایک کے دو ایک میں کو دو ایک میں در بی اور انہ کی ان زالی میں کی میٹھ کو دو سے کو کہ ان زالی میں کی میٹھ کو دو سے کو کھی کے دو ایک و ایک ان در الی کو دو ایک میں در بی کی بی کو دو ایک کے دو ایک کے دو ایک کے دو ایک کے دو ایک میں در بی کی کے دو ایک کے دو ایک کی دو ایک کی دو ایک کی دیے دو ایک کی کی کی کی کو دو ایک کی کی کو دو ایک کی کو دو ایک کی کی کی دو ایک کی کی دو ایک کی کی دو ایک کی دو ایک کی دو ایک کی دو ایک کی کی کی دو

ا کورونا کد من حبیر ایک بات زالی شم کی بیشی کوده سب کوعدگی سے اولیف دیتے میں کا اوشاہ فر فی کارشواب بینے کے میرکد اوجاب دیا کہ جنے فدا کے ام کی خزاب لی موی ہے جب رہمن نے میڈو مینے کے فیے کماز کرکہا گذہ یک کب ل کو اور سنتو کد کا سوت بنا وُحبت کی گانٹرد و ادرست کا بٹ دو تب اس جدینو کو بیس فیلے میں ڈالڈ د فتہار انا کدم وف ابر رمزن ہے ۔ ایک سلمان نے فاز کے لیے کہا تو اسبط ح بر حواب دیا اور کھا کہ

#### آین و زندگی میر کتب موگا

من الروسة المراق ال المراق ال

جنسره خداد بناب كراب ورس ورس كراندت منون بازر يوال به كالسان كهال سه آيا و ركهان ماركا توسكاجوب ويت درب و دكار المرقال به التكسوا كال الوثاق منير كرشاته الأ

#### ول كسوال حاكب الموكا ولفرى مواتب

سوال بننی دن اریخ بادقت دنیا بیدا می حواب بند دنیا بنائی به دمی جات به دون میگردن کو مرم بنیں کیونکہ کئی کت برس بن دکر نمین تا منیوں کو معلوم بنیں کی یک اول بن در کر نشی جرگ بسی بنیر حال سکتے اسکے عالنے بر به راکوئ فائدہ نمین ایسی با قول کے جانئے سے کوئ فائدہ نمین ا

سول سازات ناکج

على عادداند فعالى وفات كذاع بير في بينج ماترسهاكي نه مكرميان براده فت أى سعب عدم مردداند فعالى مردد و المرفقة جهروب الدين و المردوج كه درسه و يا ترج بي سفنداكي دامي أن الله و المحرفة ما ماريع من المات و

\* ج تعدا لے سائی بینی کارز- توسدا سلات زنکارا + + دیاکی مسنتو کسون حت گذشی ست دث - امیرجسینو ج کا بر ان با ندے گھت + نان امیر شنے ناں مل گھ ناں اب جے زماسے - وصن

سومانس نافکا عرکی چلے با سکے۔ افی پٹر بع میہسیت صدق سطیعی حلال قرآن مریزم سنت خیس دون ہوسمان کا کرنی کھیں پنجے ہیں گلہ کرم گئی ر تجدید یہ سے جا دس کا کھے بکت لاج یہ چرجس سند قبلت ڈرسٹ ہوسے من مال مدید ہی سا بہتے ہوں ہو، نزوا بلا بائی شن کوئی روز دو اول جیٹرمسیان سجیٹ نے دونیت کا ذریسی ا نہ نے مال جائی ٹیر

النام در نوگ جان رسان دکان م جان اکوا کو کا کار بر بری اگیا می بادد در در بری اگیا می بادد در بری اگیا می بادد در بری اگیا در بری اگیا در بری بری در بری بادد در بری بادد در بری بادد بری بری در بری بری در بری د

Sy Good State Silver Source State Source Silver

ز اوس به ایس کوج و ندین - سوده گنینی سبت ادعیا - ایمیشر به کورد به آنا کورد بو با گرد دیوس می برمینی و کورد بوک ساکسیان بیجی گرد بریز ب و د ۱۶ ۲۰۰۰ سره جیت مع دهری بی گرد دیو بارت - بوت ایسی بران قره به نام گرف بتارت به نیج ارت مانتر شیو تم ت برمیو - برای کی بسیم مبدل میشینی بول ندی کیو به برادی کرمیسی سس یاسو باکدهای ۱۴ من این نے براش یا - بیکی سال مانیا به آک بر کی جو جانی نیمی سروده

کنے سے اوجا بدائی بر بلا جہدر بن دو براد پر کدر سا سے برات بیت بنا سنگ ہر جہید برخا ور کریں نگ نگد ب اقد برسر ورت رسا ، ونوی با ایک اور نظر بستا ۔ ان نیا گارد نگر بنا الیے دکہ بور و بذہ باہے ۔ ناکہ کا دہ سے ہو پر ہزائیے ، نا جیندان با اس سیل پینید کہا من اولی نام برت ساک سمائی بد دبین ارگ ذون اکبلا - برکانام بنک ہوت سیل پینید کہے کے گئے جاند نیکو سا ۔ برکانام اولی سنگ نوس بہ جینہ بینڈے میں اندہ غیاد ا - برکانام نگر کی دیا۔ اوقی اکبرا جہان و بہتر کو زیر نجانو ۔ برکانام نسر بھیجے جسادہ سا کی کرنا۔ اوقی رس تشکری کہ بی جین بدائی کہوں ، سنجاد تم برک گذار ۔ نام سنت درود کہ انتہا ہا اگراآد کے ارجل جین براد رس کی کہوت ، سنجاد تم برک گذار ۔ نام سنت درود کہ انتہا ہا اگراآد کے ارجل جین براد رسنگ ل سکای کہوت ، سنجاد تم برک گذار ۔ نام سنت درود کہ انتہا ہا اگراآد کو اگیا جادے ۔ ناک جان بہتا کہ ان نیے سکم اجواج نے تس مدا کہ برک اسران سنتے اونی ۔ برمد کے سنگو یہ سے اون کی خوبٹر الا ۔ ناکہ جینے کہ بالا بدید کا سران سنتے اونی ۔ برمد کے

معرن ادرسه موجا + ايمير

(۲) بمم گیان مے دوست دخن رابر بی (۳) اس ین کمرنس بونا (۲) سے او بجی مزل پر بو پکار درسکاس سے بنجار بہا ہے (۵) مبکو برمیٹر آپ گیان کرے وی گیان ہونے بی (۲) اوس سے گراہیں سرتا ہے (۵) اوس نظر فرت کی فلز نسیں بمآل (۸) مب بندوں کی کو نجات بمآل ہے (۹) اوسکی دریار میں شکسائیں (۱) اوسکی فراک موفت بحرا ۱۱) اسکاد بہان پر میشوسے ہے۔ فقد

جنک مقرده انج شبر کے مطابق علی درآ در نہر مکا جیسے کہ اور بہاں کی گیا ہے اور سردار صاحب برصوت کا دقت مرزده انجی ایک وقت مرزده انجی ایک وقت برداره انجی ایک وقت برداره انجی ایک وقت برداره انجی ایک برداره انجی ایک برداره انجی ایک برداره انجی انجی است اگر کھوکھی نے اما بردت وی کواگر وہ جا بہا ہوت کی انگر البی برجن اور کی بیشتر اور کی بیشتر کی ایک برداره انداری کی اندار کی بیشتر کی انداز کی انداز کی اور کھی انداز کی اور کھی انداز کی اور کھی انداز کی کی انداز کی انداز کی انداز کی کی انداز کی کی انداز کی کی انداز کی کی کر کی کی انداز کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کر کر کر کر کرا

عالى جناب لالدكالنتى رامصاحب نكرش يرجموه بإج لامؤوجائن سكرش مكرش حابنير اب منته عظم ندام بب بكر مشهور ومورث الفاكريم أج افي اس تدي مشهري فير مقدم كهت مي . ندمي ماريخ مي ايك مبارى بادكاركا داقعب ويكن ودا قدخاه كتنابى باعظت كيون زمور باوكشيد جندرسين صاويج خيالات كااكي خفيف ساعكر م والنهير كل افرام كونم برطد سے الم كلي كرف كم متعلق بدام وا دا و كي خيال كاكال طور سے ورام وجانا ایک وسیع زاز طاب ایک اسكا آغاز اب صور موكى ادراس تركيا لير راتناد اخیالت کے حقیم ایک تازیا دکاکام داہے ۔ سیار دیمکردل کوبہت بی تکی مول ہے کہ مروطی سال وخت مدامت برست مي دوبى اس خيال دردان مي ييكي نسير مهدوبى افي والماته ادى اعلى نتال كى انزى ين جونها كرل في الركيدين فالأكردى بد وبرم بدونسة وبركم بيام وك ابي الكرسال بى كذرا جارًا إلى المكي براركوكى إرالينت آف ريلي كنفل بدا الحك معابى مبت عد تك اُسی زردرت نخر کراسے منے ماتو ہی مینے برک زیری ما المات میں تخل اور فرباری کی روح میر اکرے مختلف فرقے كور ين بي بني روم بيدال داد ما در ادراكي منترك وقد مديكما ورد حدال مناه ندميك وكالما مانفات اربائي جائزون كوحبة ركر ابني دري فانت اورفاليت كماتماني ورب كي خرباي مان كري ادراس طل نا مهدر ادنعليم ياقد اصحاب كوروك فريسك متعلق عده ادرقابل اعتبار واقفيت عاصل مو مادر حساس ود اپنے لیے فود ماس برکے براک مراکب مرتب کا تقیت ارس کا فوموں سے دانف موماوی نمېدامس پر د اخته نوزی معلین ندگ برکزد چه جنه دی دندگی مرکنیم کردے رسنیم محن شیال اور معى نمين زر الداخه المهاري خراب زطبيت كالعال عبى ما بعد مدرب وزج بعقعات اور خیالات کے موجد کا بی ام ہے اور زاس سے مواد و وجید عمرہ طور ریکٹرے ہو رفتوان سر جنکو زرمیریم افلار منتقر ایندس داید کا شرخ النان کی روح کا گری ترین سے مذہب زندگی کا دہ مول ہے کجرسے ہما کا فام مقعداً ار خیالات میدان کر برای روح می عمده اوراند جربه طاصل کرنگی حرکت بدیا کردیتے بین بالک میسی رفت می حربر نوادر تن كان من بدايك قام من بت كريع ادر معيد مواكر فيهي قام ان فري ت وسكات بربكا تدب باكا ساحها رسعوسي نادى معائب وتكالبف كالمنيان مي بالرام ي سائل ارون ككاره برانياتا ب درب كياب اللي كونبراك تمام درود وكانوات ين مدندك ارت أقي بيك اختلافات اورنفا و دورمرهافي بنوريك فاندين ايك اسامان وحكومام ول كوكارد منان فابنی نال مجمول می می ایک م آنیگ فرمیدا کودیاسے فرب فام عدم ہے جعلے تما ملک مستعظم مر كالم عادم وفنوس كى معطب حب وتت بن نوع كى نعايت بى ابتداى ادر طاقت ورنيك أزادى ستدائس زين ب برت بدوابى اسان بل إ كے اور اسان حركت كر نيج نفر آئ بدا كدل الفروسيف مدرت ك لاانتهاخولعبور تى ادرملال سے موم بوت موت موت كيس مي تعليم اور كرمت كاخيال جواسطح وه ظا بركت موسك كل فدارب كا حرفيد مي والرحوده المال وعطيد النبي كم طور بغيث الغيب جنون كم ديكيف كي بو ممرے ۔ ایماری اسیومین فغیاں کے بازوں برداز رق ب مانی اور خادت اخیال جراواز دی كاكال إاستى مميل ب الرديسي بن إنى ذرب اطاع اجزاد مي مكن إك ادر تعرس ندكى كردوى عظمت برقو عارے دل می ایک عنیہ طاقت کے ابت ہے دنوان ان کے ابتدائی مدارج مرجبکہ مكال ترداز كل افيص الدركهتي بني اليالان بدام والمات مندوم محفه تدرت كام عجوب اور ادرك رارول كورناد دي ترى اور اركائ وكمدكرار منطور بحوى كرت بيدك ان تام مظورت فدرت ك یجیدا کرسکل طاقت من سے جھڑت موسی درواؤد فلسطین میں اوس میرو دو کے مبال کی گیت گاتے تن حوقاد وطلق ادرس بوطرال بيراس بارس فنم مومي ميى ديدك منترد ل محريث والعالبي كفرت كمساته الضظيم النان الدائ فبعادر سأوني است معلوم واست كذرب إنسان كم بيد اكم طبعي امراء عظیات دربون در بخوان در در این دنیم در کرانسان کاملیمی فاصیه به کوده اس ملے ترطالت کا رسارمدا بعدر ان ناكر الاير- اعضال ادراصول برمادى اسوسائنى كادما يخبت كوس ك فاتت اشان الله بالتركز بالرئاس ترون درك على إن ألا و مواجد واصول شادى وكفدا منم سفسه ب محيان إران زران بيداكردي سيرا درجونهايت درست ادر ميك فدر تقدليس كانكاه وكميانى بندويسل الناير أمين ول كالعدد أدب سنداندب موسائني من منتها المرازوسة طاق يم رساكرايها ع به بركوست نام انهان مها فوجوراني ذندگ سك بيد اك دارد دول داصل كريين مر ، اُسینی بمینندزین باس ادران ان کوسانه نیک اراده ادر راای کیفیار دی سب دادرات ساخی

متمدر كانتيب ودرج وتوى شالات المررات كرك النال كافيرب اورسلان اليف سانج يرب

أون ل إناسند اس من السالي فارتي مردر إا ثربيام اسه واس مرك تشريك يهام ست زياده ردا

الع وتقرر الرين عا وجر كالحرب

استال اركاي برستنتي بيد يووور جيسي ظاء بدوس قرم حواسنان تراني مرست بيني ره جلي تهداوله يرمجوا حفرت وبداء الإساران واركم المراح الدورا يان اوجوش بداك اليت كامرن المسافف صدى مي الام كاجند امغرب يرب بإنه سه لكرمنه قرير دريك منه فأر أف دكا- ايسيسي فالم بان مثال بار ابنے اکر میں بہی موجود بدت ۔ گرونا کا مصاحر کا وہ زاراند نرتیاج میں بڑی بردائی تعی اوجر میں قا عروسائن فانتى باتنا اوسى فرسيس اخركا بادفالان كمظالم يدارورت جن وخوش ك أك نبرك اوشى دى شرى مفطنت حوز غررا غررى صفيف مرجى بتى فيك بغلابرشرى خان وخوكت والى نظران بن ما وسريري مامر: ماكده كن يوش در جاء ف اندست توه ومدين كه غيراد تراريك بتت ري إن اس كار نيجاب يرح بها اي تيز ترمني به ي ود يدك آنتے مست بيد مغلوب سراا كيدالين وقد مدا بولي عن إلى زايد و كاسا مذيس بؤسف إد يعب وطن والون كاس مركزي تي -برمرون بندا كريب البي منالس من وجرائ أب برماج كالناني سوسائني كوشيك فرريطاف اور النان بر مكيل بداكر ف ك يد ذرك قدر وى ب زندى كم معائب ولتلاؤل مع رجت ال المات باف كريم دب مي كالمون رخ كرت ميد الرماري برفهب كالتكين بخبش امر جهت ويودا إ مول نهرت وزندگ كارم تدمه و بين كي إس افزام والدب مي اس على اورم ترندك كي اميلاني ے ادر آسے زیادہ ملندادروسیم ترحفیقت میالتین دان ہے ملراس دات کو ال نظاره کی مسعولانا جرب روس بر ارشاه معدم کزرو دنیای کو وقت عصید مری رقی در دنیای دان ا اين جس طرت مركة وادلها في أين بير وت اوراسكا قوام كن و نظراً من الرعيم بنرمي زندكي بطيغ ست امیدادرایان : بدا برهاوی فریفسد ادر گن بون کی زندگی برگز سوست کے قابل لیں۔

دنا مرايد النان بب بي زرد مرج فكرك ساندكسي أيده زار كاسك معلق موجة مي بن وراك . بد وموده وزر كى يرب كي ب حذ بات افت الميس ايسا اندماك دياب ادر بر دنرى ناد كراس ردنيوالى تفكرات واليى مخت كليريثين مي فاس فاكل وبدار لانت ف البراب ورنا دورك بها كيوك ورك وراى توزى الوبى المصلابقا كيطب شيرا ي سكت بلدير ے بی کم اندیں اس ملاک مل کرنے کی فررے ساوم برتی ہے میں ایک بہت سی ب زندگی ورا وُرْبِرْ کے زندگی کے بے گذرجائے م جس من فن زارجو خداکی بار بار نا فرا بروار دوس وال معال أوثبتاب ادرائي كم شره طائنول كوماصل كويتاب بروت كل مكا بوبرت بى ببارى نظراً ابعداد كن فننك ازك واقداوسير فاك مار كوياب اورأس قمار كان مرفدالا استداره زباده زد كريراً لفز أمّاجه ايسه وقت من الدرك ففي الركين كار ويكي أيده وندك كاسوال ببت بي ايمار أذك لظرآن لكثاب حبوتت موت كارعب كالمرضة ماسن اكثرا برثاب جبك فرشف والانشمدي فيعيل محريا موانظرانا مع حبكر تلم عوزيوا فارب الوداع كمين كوموت مي حبكه فوزي عزر جبرول كابئ قدره مزلت الله ير نبير بين اسوقت كوئ تض بي يخيال كيد نبينير روسك كارب ير فاكير فاك مواول الا موفت مراك إمال مؤكا كراس فنرك مدكوني اورعا لوبي بي كرامري دوم كوابسي معذ ب إاس باني دا بخرك الخلال ومان كربيدات بسي مدوم ومانا ب- اب وكري سني ما ما كررت كاوقت كوت اورذا کے ایک کی خرب تمذاکسفدر فردی ہے کاس ایم سوالی بت مارور ما واس میں سوال بربدا موا ہے کوب مرجزوں کو ننا ہے واس سے روح کرکھے با ماس م کی بالكل درت ب كران المنت دناون كواكب ايك دن تنامون والى ب داكرم بمين أس دن كي ميعاد بالسكافول أج معلوم نمور توكماوم ب كالنان اس علم البي عيم رسي بردلائل مي و فاستك خيال كوكر مين كرفيم اسكاحاب بريب كاولاً حقيق تابى ادرفنا اده ربه بنيس أسكتى مسائنس كانزد كيضيتى كوالى چنرمنیں ۔ روت کا ہے اکی شکل کی تبدیل میدیشت کا افقال ب ایک ھالت و دسری ھانت میں اُتھال م المريس ساحب ك أخرار ودف مكواس قال رواست كرم على سه على أواز كرمي محفظ وكمار عام بي بي مستوال استدر بكي ستول ايت مركان من كري وضائع نين والي عاد أكرم عام من أو ان الم وكال عال ير و بدا الم الله المان فا كان ب الراء المان ماكر المديدة عن مرا الراء فالمراه كناب أكر طبررود كن بعدد كام فارقات مي وزاد وعبي فري ادراس العلام اعلى انوكى طاقتىر ادرم مندري رائى الرياس اسان امن تكومان سا كريزاروج اكريت أك طرات ستدا فرند برباز ماك بد ترس كام قول اوينهل مكر ترب طفيست طفير شيالات منص إثرى ترى ادم الم ليصنعتر موجات مي كرمير مدوم نهرنك ووكدره كنشه أف والاسعاب يريم م نعتر نرب بال وكال سأ منتنف يوجاوس كاروا بإلى كرك بكفي وكباك جاوي عرب بتيسب بي مداست ادرنيال موك اعيداس دموكرس زمناكد يرئ آيده زندك بي يبنت زدوزخ ادر يركي دورانفا ف بريسكان بإجواه م كسى بىلىسى غزركرى دواه م اس اسانى عقل خرىد ركسى دوا دالماى تعلياك طدر بدخواه اى عرم روحانیات کی روشنی سے جا ما و معوزه ادبائے ذرید اس اب کر اننے کے لیے زبرداس تجرت موج يركانان كازمنى زندكى كافاته اس زاده المط اور شرين ترزندكى كا آفانه يحبكا أم يم ارتداكها بدده روح كولهاكنس كرتى ميسے كوموم ميس نامان سعنيال كردہ بول بكر فالك دردازه بي أثر إسماني فف كا اوركهت ب اثر إجلال علنت كاجمال جم الكربوق بوي موجون كالمنس ع نيمان ابن مستدادوك مطابق برمتي دنتونا إلى بر - مفط

والاخطاب جراب مرسط سب مارلین صاحب به اوجر میست له و ماحبان اردت برے دن دُرب دُک ابنی ابنی دادیاں ماکوں کے ہیں ہے جاتے ہیں۔ مہدا بڑا ماکم اندا الماکین ہے ہیں بہی جاہی کابنی دالی خدا نعامے کے ہیں بہی مے مادیں ۔ جبکہ بندوستا ابنی ااندا فی کے باعث ، نام ہے ذیرا کی بڑی فوئی کی باشتے ) بم ربا بدرس فعرد بنی تحقیق کے

بد دیاں مافزی مذا میر مزور دامنی ایکا کو ذکر بم ب فراک مشاخت ید آسے میں - مذا تعالی مزور باری مددکرے کا محم ب ڈالی لائے ہی تواہتے لیے یا ابنی وقت کو لیے نہیں ملکہ حاکم کی وقت والی کے دیے مید طرح مارے دیاں کی ڈالیاں ہی اپنے اعلم الحاکس کی دوشنودی سے یہ مونی ماہیں ہیں ہودت ماری زیدیں بیاں ایک فنم کی عام ضیافت و ری ہے حب میں مجم سب شامل ہیں میں ہیں سیالیت کاکما تا آ کی سانے مینی کرتا ہوں ۔ حوک ایک دوحالی غذا ہے۔

حبریم بازن بربربدید نگاه دالتیمی تیم دیجتیمی کیام دنیا کے مذام باسوقت
میدوستان می موجود میں ۔ اور دنیا می اور کوئی علاقد بنیں بہاں تا مذامیے لوگ جو ہوں۔ بید
امر ملک بہت سی فون کی باہت کرئو کی ہنے سرایم خیال کے ہونے میں لیکن جون میں اختلاف
ہونا ہے ۔ اختلاف خمامیے ایک اور بہی فائدہ ہے ۔ کہ برایک فرمیس کی فائن وار محفیق میں لگا ہے
جزائے جبطور بیال نام علمالاً ہے میں۔ اسیاد نامیمی سی اور گار بینیں جب برایک اپنی دور مین سے
ویکی جبطور بیال نام علمالاً ہے میں۔ اسیاد نامیمی میں بادر گار بینیان عادیں سے جس

اس دفت کلکہ مِن نیا کہ گریس دیوی فائدہ کے دیے ہورہی ہے وہ لی بردہ لوگ جم ہیں جو د ناکودین بررسیے دیتر ہی اون تا م خرج اخراجات کے مقا برج کا گرکیس کے لیے ہوا ادراس مقا برخ فائدہ ہرگا۔ دہ الب انہ میں کا اسکا ہے دین اتمان کی بٹی ہی ۔ ادر برتام نگیوں کا ل ہے۔ ادر قام خوضیوں کر جرب السکے بیے سب کا دل جہن ارتا ہے انسان فعل امرایک امر می خونصبی ل کلیند کر اسے ادریت خوبصورت جیزدین ہے اس طب ہی جابات کے بیے جوسوال بخریم ہوئے ہیں۔ دہ بانجی سوالات کی آمری طرح فرمیک متعلق ہی ادر اگر فرمب کو مجری طور رہان کیا ہ دے قد کو الا انجی سوالات کی حراب آفا آہے۔ دید ایک بی صنیافت دین کی سند اسلے محموی خور میں ان سکے انجاب ہم کر دو دیگا۔ انسان کیا ہے ۔ انسان تو اپنے کو بہان بی برخد اکو بہان ۔ انسان ابنی ہے ہی۔ دہ طاقت دکو نا ہے کو کو کو درشے نہیں رکھتی انسان شرف الخد قات ہے۔ ایس کی گردن ایک ہوا ہے جوا سے بیا سکن ہے۔

بن الروق على من مرائ في المريد و المريد كالمراك و المريد المريد

اگرم عورے دکیمیں زم ری ساری زندگی وعاموگی اور خداکی محبت بی مم ایسے مگن موادیر کے کہرونت شکرگذاری ہوگی۔

مین سے علادہ ہمارے سے ایک اور خوشی کا مقام ہی ہے جو آسمان بہت سومبیا کہم کر نیکے وبیابی ہم یا دیں گئے سے گذم ازگذم بروید جو زھو۔

جبكه م يرب افت مي ادرم مان وحبكراليج مي رُبات مي ذابك كاه بى الرم كي فوم فداوندك رُب بى كنه كارشرى ك - اكراب باب كوك كالى ديس وكي رخ مى بات موك -السال كراب تا وكراب واب آب كوفد اك درم مي ركها ب -

النان و الله المحد المحد المداد المحد المداد المدا

اس بر محبت مو رسوم دیکھتے میں کوندایں تین شفیر روزانی اکرزگی محبت راس تلیث کی مج برستنز کرت میں سیر خینوں اکٹیے میں – اور الگ الگ بنیں موسکتے ۔ فقط

تقريباب ولأامولوي بورديه ومحرسين صاحب ثبالوي

اَلْحُمُكُ لِلهِ يَحْمَلُهُ وَلِنَهُ تَعِيْدُهُ وَنُقُومُن بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْ وَنَعْنُ وَ بِاللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهُ وَاللهِ مِنْ اللهُ فَكَلَ مُصَوِّلًا لَهُ وَمَنْ يَعْلَى اللهُ وَكَلَ اللهُ وَكَلَ اللهُ وَكَلَ اللهُ وَمَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ وَمَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُمُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِ

اعود بالله رالشكا التي

لبهم اللوالو في الريب يلمر

(١) تَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ وَمُوعَلَّ كُلِيْتِكُ نَهِ أَنْ الَّذِي كَ خَلَرَ لَكَيْتَ وَلُحَيْوَةَ لِيَهِلُوكُمْ أَيُّكُمُ ٱحْسَنَ عَلَّا ١٧) وَلَفَتَلْ خَلَفَنَا أَيْ انْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِأْنِي تُعَرِّجَكُلْهُ نظفةً فِي كُولٍ مَّكُنِ وَمَّ خَلَقُنَا النَّطْفَ تَعَلَقَ مُعَلِّقًا الْحَكَةُ مُصْعَبِّكُ لَقَيَا النَّصْعَبَطِامًا وَكُنْ وَا المعظام كُمَّا كُمَّ انشَانَهُ خَلْقًا الْحَرَنَسَ إِلَكَ اللهُ أَحْسُ الْكَالِقِ أِن ثُمَّ إِنكُمُ بَدُلَ إِك كَيْتُوكَ كَنَوْلَكُمُ يَوْمَ الْفِيَامَ وَيُتَعِثُونَ (٣) لَقَدُّ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِيَ اَحْسَنِ تَقُولِيمٍ نُعْرَدَنُهُ أَسُغُلَ سَافِلِيْنَ إِنَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَلُواالصِّيلَاتِ فَلَهُمْ أَجُرُعَ يُومَهُ مُثُونٍ (٧) وَلَقَلْ كَرِّنْكَ ابْنِي آدَمَ وَكُلْهُمْ فِ أَنَارِ وَأَلْكِي وَدَدُقْنَهُمْ رَّي الطَّيْبَاتِ فَ نَصَلَنْهُمُ عَالَى بِيَايِمِينَى خَلَقْنَا تَفْصِينًا ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَقَدُ مَلَّنَا كُمْ فِي أَمَا رُضِ ق جَعَلْنَا تَكُرُ نِيْهَا مَعَا بِنَ قَلِيلًا مَّا تَتَكُرُونَ ١٠١١) الدُوْرُواانَ الله تَخْرَلَكُ مَّا فِي التَمُولِ وَمَا فِي أَكِا رُضِ وَإِسْتَجَعَلَ كُونِيَ المُنْ الْمُنْ فَي مَا لِمِنَا أَوْلَ اللَّهُ وَكُلُّم لَيْنْ شَكْرُ كُمُ لِلاَيْنِيكَ نَكُمُ وَلَمِنْ كَمَنْ كُمُواِنْ عَلَى إِنْ لَنَادِينٌ (١) الله الله يُحكَّو النَّافِية فَأَكُلْ ضَ وَأَثْرَلُ مِنَ التَّمَا يَمَا وَفَا تُحْرَج بِينِ المُثَنَّوٰتِ بِنُوقًا لَكُمُ وَتَعْمُ لَكُمُ الْفَلْك يْجُرِتُ فِي أَنْجُدِ إِنْهُوهِ وَيَتَخَلَّ لَكُونُ لِكُنْهَا لَوَتَنْخَلُ لَكُواللَّهُ لَلْكُ وَأَخْمَ لَكُو البُلْ وَالنَّهَادُ وَاتَا كُورِينَ كُلِّ مَاسًا لَهُوهُ وَإِنْ تَعَكُّ وَانِهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمُومُ أَزَا لِإِنْ الدّ لظَافُورٌكَفَارٌ (9) مَاعُبُكُ وَاللَّهَ وَكَانَتْرِكُو إِيهِ شَيْئًا وَبِإِلْوَالِلَّيْنِ إِنْ حَسَانًا وَبِإِن الْقُرِّنِ وَالْيَهُى وَالْسَكِيدُ فِي وَلِيجَارِذِي الْقُرْنِ وَلْجَارِ لِجُمُنِ وَالصَّلَحِدِ وَلِجَنْدِ وَابْنِ السَّيِيْلِ وَسَامَلَكُ أَيْمَانُكُمُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِيُّهُ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا نَخُورًا (1) إِنَّ اللَّهُ لَكُمْ بِالْعَكْلِ وَالِمُعْمَانِ وَإِنِّمَاءِ ذِي الْقُرْبِ وَبَيْنَى مِنَ الْفُحَيِّمَاءِ وَالْمُنْكِ وَالْبُغَى بَعِظَ كَمُهُ لَعَلَّكُمْ تَلَكَّرُونَ (١١) وَهَلَى رَبُّكَ اَنْ لَاتَعْبُدُ وَالِكِّ آيَّا ﴾ وَبِالْوَالِدَيْنِ الحِسَانَا إِمَّا يُلْهَنَّ عِينَدَكَ الْكِبْرَا مَكْمُكُمَّا الْوَكِلاُهَا فَلَا نَعَلْلُهُمَّا أُنِّ فَكَا نَصَرُهُما وَقُلُ لَمُمَا قُولًا كَرِيْمًا وَاحْفِضْ لِهِمَا حَبَاحَ اللَّهُ لِينَ الرَّحَةِ فَ ثَلَ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا أَبْنَانِ صَغْيَرًا لَنَّكُمُ اعْلَمُ بِمَا فِي نَفُونُ كُمُ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِيْنَ فَاِنْهُ كَانَ لِلاَوْا بِبْنَ عَفُورًا وَابْدِ ذَا الْقُرُبِ حَقَّهُ وَالْمِيْكِ فِي وَابْنَ السَّيْمِيلِ وَلَا نُبَاتِّ رَبِّهِ إِنَّ الْمُبَالِدِينِ كَانُوْ الْحُولَات الشَّهُ إِلَيْنِ وَكَالَ الشَّيْطَالُ لِحَيْدِ مَقُوْلًا (١٢) وَمَلَخَلَقْتُ لُجِنَّ وَأَوْنَ لِعَالِغَبُكُونِ مَّا أُرِيُكُ مِنْهُ مُرِنْ تِدُدِي وَمَا أُرِيْدُ الْكُعْمِ وُرِيافَ اللهُ مُوالْتَزَّا ثُن ذُواللَّقَ وَالْمَتِينَ لَغَيَّبْ مَثُوا مِنَّا خَلَفْنَكُو عَبَنَا وَانْكُمُ الِيُنَاكُا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللهُ ٱلْكِكُ لُكُنُّ كَأَلِهُ إِلَّا هُورَبُّ الْحُرْشِ الْكَرِيْمِ لِكُمَالَكِ أَنَا أَقَلَ خُلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعُدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَاعِلِيْنَ مَّا خَالْفُكُ أَوْكَا بَعْنَكُ مُرَاكًا كُفُسِ وَاحِكُ إِلا إِنَّ اللهُ تَعْمِيْ تُرْبَعِينَ ۚ قَالَ مَنْ بَحْنِي لُعِظَامُ وَهِي رَمِيْكُمْ قُلْ يُحِينِهَا الَّذِي ٱلْسَالَهَا ٱوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ لِكُلِّ خَلْقِ مَعْلِيْمُ - ٱللهُ كُتُوتَةً الْأَنْسُ عِلْيَ مَوْلِهَا وَالِّتَى لَدَيْمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْدِينَ الَّذِي مَنْ عَلَيْهَا المُؤَت ت بُرْسُ لُ الْهُ خُرِى إِنَّ أَجَلِ مُسْمَعًى إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا لِتِ لِفَوْمَ بِيَشَارُونَ مَ فَمَنْ يَعَلَ مِنْ هَا لَا ذَا يَعِنَا يَرَاهُ وَمَنْ تَعِلْ مِنْ قَالَ دَرَّةٍ ثَثَرَا بُرَةً - لَهُ مُنَا الْبُسْرَى فِي لُنَظِوهِ الكُنْمَا ف في الإخِرَةِ ـ الْهُنْ عَلَابٌ فِي الْحُلُوةِ الدُّنْيَأُ وَلَعَانَابُ الْاحْرَةِ النُّفُّ وَمَااَعَا الْكُنْ وْنْ الْمِيلَةِ وَهِمَاكُسُبُنْ أَوْلِيكُ وَلَهُمُ وَكُونَ كُونِي الْمُعَلِّ اللهُ عَالَيْهِ لَوْ مُمَا لِعُمل

الطَّالِوُنَ وَلَمَا يُوَخِرُهُمُ لِيُومِ الْخَصْلَ فِيهُ لَالْهُمَازُ - الْجُسَلُ الْدُلِيانِ كَالْخُرِمِ أَن

مُا الْكُوكِكِيدَ مَا كُلُونَ مِمَا يُبِالَ أَلْ الْعَوْلُ لَلَ يَ وَمَا أَنَا بِظَالَ إِلَا يَكُوبُ لِلْ عَلَيْ الْعَرَالُ الْعَالَ عِلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ الْعَالَ عَلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ الْعَلَيْدِ إِلَّا عَلَيْهُ وَمِنَا ٱلإَمَانَةُ عَلَى النَّمُونِ وَالْانْصِ وَأَلِيحُمَالِ فَالَكِنَ آنْ يُجُلِّفُهَا وَٱشْفَعُنْ مِنْهَا تَحَلَّما الإنتانُ إِنَّهُ كَانَ كَالُوْمُ الْجَهُوكَا - وَلَيْكِ كَيْلُقُ مَاتِنَا أَهُ وَجَيْنًا وُمَا كَانَ لَهُمْ لِيدَ مُتَانَ اللهِ وَتَعَالَ عَمَّا لِيَرِكُونَ وَ إِذَ الْجَامَعُهُمْ أَيَّةٌ فَالْوَ أَنْ تُوْمِنَ عَثْمُ نُوْلُ مِيْلٍ مَّأَا وْنِي رُسُلُ اللهِ اللهُ اعْلَمْ حَنْتُ يَجْعَلُ رِينَا لَنْهُ سَيْصِدْبُ الَّذِيْنَ الْجَرَمُ وَاصْفَأْر عِنْكَ اللَّهِ وَعَكَا لِي شَكِي رُرُّ يَ كَانُوا لِكُلُّهُ فَتَ فَالُوا إِنْ أَكُدُ إِلَّا لِمَرْ وَيُعْلَكُ أَرُولُونَ اَنْ تَصَكُّ وَرَاءًا كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ وَمَا فَأَنُونَا فِي كُلْوِن شَيْنِ قَالَتُ فَهُمْ رُسُلُهُمُ إِنْ عُنْ إِمَّا لَجُرُمِّينًا كُذُولِكِنَّ اللهُ يَمُنْ عَالَى مَنْ لِكَالِمِينِ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا اَن كَالْمِيكُدُ بِـُلْهَا بِإِنَّا بِإِذْ نِ اللَّهِ وَعَلَى مُلِيَّنَوْكُلِ المُؤْمِرُونَ - فَالْوَا لَوَلَا تُزِّلَ لَمَا الْقُرْانَ عَلَى رَجُلِ مِن ٱلْعَرَبَ أَنْ عَظِيْم الْفُمْ مُونَوْنَ رُحَمَّ رَبِّكُ يَحُنُ قَدَّمُنَا بَيْنَهُم مَعِيدً مَهُمُ فِ ٱلْكَيْوةِ اللُّهُ مَنْ وَرَفَعَنَا لَجُفَعُمُ فَوَقَ مَعْفِرَ وَرَجَادِ لِيَنْفِنَ بَعْضَهُمْ بَعْضَا أَنْفِي إِلَا وَرَبَّتَكُ نَ إِنْ خَالِيمِ الْمُعْوَى الْفَطْرِكُونَ فَصَلْنَا بَعِضَهُمْ عَلَى بَعِينَ وَلَا فَخِرَهُ ٱلْمُرْدَرُ فَيْتِ النَّاكُ مَن تَعَفِيلًا وَ قُلْ مَاكُنْتُ بِلِمَّا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا الدِّرِي مَا لَهُ مَا لَ وَلا يَكُو إِن البَّيْ إِنَّا مَا يُوْفِ إِنِّي وَمَا الْمَالِكُ لَمَانِينُ مِّنِ إِنِّي - وَمَا كُنَّا مُعَدِّنِهِ أَنْ كَفَّ مُنْجَدَ رَسُولًا - إِنْمَا ٱشْتَ مُنْكِ ذُو لِيُكِلِّ فَوَمِهَا وِهِ إِنْ ٱلنَّتَ إِلَا لَانْزِيْرِ - إِلَّا ٱلْكِسْلَكَاكَ بِأَحَيِّ بَيْنِيرًا وَكَاذِنْتُكَا ﻛَﺎﻥِ ۚ مِنْ اِمَّةُ الْحِيْمُ الْمُنْ يُرُومُ مَا كَانَ رَبُكِ مُهْلِكَ الْقُرِّى حَفْرَبْعَتَ فِي الْهِ الْمَا يَنُكُوْاعَلَيْهِمْ الْمَانِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرْكِيرَةُ وَاهْلُهَا ظَلِيْنُونَ إِنَّا الْحُكْبُدَا إِلَيْك كُمُّ ٱذُكَنِّنَا ٱللهُ تُوْجِ وَالنَّبِ إِنِّ مِن بَعْدِهِ وَٱقْحَلْنَا ٓ إِللَّهِ إِبْرَاهِ لِيهَ وَالْمُعْنَ وَيَعَقُونَ وَالْمُسْبَاطِ وَعِيْلَى مَا يَوْبَ وَيُولِسُ وَهَارُونَ وَسُلِمَانَ وَاتَّكِا دَاوْدَ زُنُفِرًا وَرُيُلًا فَكَ فَصَصْنَهُمْ عَلَيْكُ مِنْ مَثِلُ وَرُسُلًا لَمُنَتُّ عُمْمُ عَلِيكَ وَكُلَّمَ اللهُ مُونَى تَكِلِيمًا رُسُلًا مُنْبَغِرِينَ وَمُنْادِرِنِ لِيَلًا كَلُونَ النَّاسِ عَلَى النَّو يُحَدَّ النُسُلِ وَكَانَ اللهُ عَنْ يُراجَكُمُ أَ خَرَعَ لَكُوْمِنَ الدِّينِ مَا وَضَى بِهِ نُوْعًا وَالَّذِي ارْحَدُينًا اليك ومادصكا إبرارويم ومُن في وعيد ان أويم الدِّبْنَ وَكَانَتُهُمْ فَوْ فِيهُ كَبُرَعَكَ النُتُرْكِ بْنَ مَا مَنْ عُوْمُمْ الدِّهِ-الله يُجْتَنِي الدِّينَ نَفَاءُ وَيَهَدِ فَي الدِّهِ وَمُ مُنِيْفٍ - لِكُلِّ جَعَلْنَا مُنِكَدُ نِيرُعَةً وَمِنْهَا جًا وَلَوْسَاءُ اللهُ جَعَلَكُ مُ أَمَّةً وَالمعِكَ وَلِينَ لِيبُ الْوَكُمُ فِي مَا أَنَّا كُمْ فَالسِّيقُوا الْخَيْراتِ إلى اللهِ مَرْجِعُ كُوْجَدِيًّا فَيُدِيدُ مُكُومُ فِيهِ تَحْتَلِفُونَ - وَكَذَٰلِكَ اوَحَنِيّاً لِلِّيكَ رُوْحًا فِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَذْرِى مَا الْكِيكُ وَكُا ٱلإيْمَاكُ وَلَكِنْ بَسَلَنَاهُ لُورًا لَهُدِي في مِنْ فَتَقَامُونَ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِيْ كَ إِلْهَ كَا مُسْتَغِيْمٍ- قُلْ لَوْمَناء اللهُ مَاتَلُوتُهُ عَلَيْكُمُ وَكَّا ادْيُ كُمْ بِيهِ نَقِلَ لِينْتُ فِيكُمُ مُنا مِنْ فَكِلِم الْلَالْفَوْلُونَ وَمَاكُنُتُ تَتْلُوْامِن فَكِلِمِنْ كِيَّابِ وَلَا خَفُكْمُ بِمِينِيْ لِدَا كَازْنَابَ الْبَطِلْوْنَ - قَلْ نَعُلُمُ إِنَّهُ لِيَحُنُّ لَكَ الَّذِي نَ يَقُولُونَ فَا فَمُمَّ كَا يَكُنْ بُونَكَ

رُكِنَّ الْقَالِيْنِ بِالْأِبِ الله يَحَكُ وَلَ - وَقَالَ الَّنِّينَ لِكَافَةُ إِلَّانَ هَٰذَا إِلَا أَفْكَ إِلاَ أَنْ وَانْتَاكِهُ عَلِيهِ فَكُونَ إِخْرُ وَنَ - فَقَالُجَّا أَوْ إِظْلًا وَزُورًا - وَوَالْوَالْسَاطِ إِذَا وَالْوَ الْتُنَتُهُا فَقِي مُمُ لَى عَلَيْهِ بَكُرَةً وَاحِيْلًا قُلْ الزَّلُهُ الَّذِي يَعْلَمُ البِرَفِي التَكُونِ وَٱلْانْضِ إِنَّهُ كُلِّنَ مُفُورًا رَّجْيًّا - وَلَقَالَ نَعَلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يَعَلَمُ كَبُر بِيانً الَّانِي يُكِيكُ وَكَ إِلِيَهِ أَجْبِي وَلَمْ كَ السِّانُ عَنِي تُمْيِينُ - آمْ يَقُولُونَ انْكُلْمُ كُلِ فَاتُوْ الْمِنْ إِسُورِ مَنْ لِهِ مُفَاتَرَكُاتِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعُ لَكُنْ نُونِ اللَّهِ أَلَكُ لَدُّ مليهاني - وَإِنَّ كُنُدُرُ فِي رَبِّي تِمَا كَزُلْنَاعَلْ عَنْبِدِ لَمَا نُوْا بِيُوْرَهُ مِنْ تَوْفِلْ مَ ادْعُوا شُهَكَ آمَكُمُ مِن دُونِ اللهِ إِنْ كُنْ تُمُصلِ وَأَبَّ فَانِ كُمُنَّفَعَكُواْ وَكَ تَعْعَلُوا فَاتَّقُوااننَّا رَالَّذِي وَقُودُهُمَّا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ الْعِلَّاتُ الْكِفِرِينَ. قُلْ تَرْفِ الْمُمَّعُدّ ٱلإنشُ وَٱلْحِنَّ عَلَىٰٓ اَنْ كَايُتُوا مِنْتِلِ هٰ لَذَا الْقُرْ إِن لَا كَانُوْقَ مِنْتُلِهِ وَلَوْكَانَ سُكُنْهُمْ لِيعْضِ ظَهِ إِذَا الرصوات وكم مين را بم مد أيات فراك ميدك من ده فران مجد حبكول المراسل سيجت ميم بن أنكا ترحم اور مفرن بان كوف س يبل مد مناسب خيل كرامون كوالظون كواسل ك اطلاع دور كومن سوالات كاحباب فيه طب عابهات ان سبكا بروع اك بن برك طرف بادرود خرب اوسکونواه اورطون بنی لیما دیں گرده خرب بنی میں آجانات جیکے لیے کربی بدا کرنامنسکا اسل الممول ہے ان آیات می تفرق طور بربرایک سوال کاجواب موجود ہے جبکی میں ضرح کرا موں مگر مجموع جريانام فرب ورجيك وابير برت على فرر باتها ن كور وابت طال من بعض وه ووك ہوں دیکے اِنادی کے فدا کی طرف سے یہ ذانب میں تم سوال کردگ کومندوستان میں ذہب آس فی کما م عواب دینے سے سل میں تباددول کدنم کیا جیزہے۔ ؟

اس ليحرايات سيفرمي إن سے سراك ذب والے كوفا لمعبو كرة - اور كوكا مادب

فہب اتمانی کے فائدمے محرم ندمیں گے۔

ابراے دصل کردن آمیم میر بات بھی میں کمنا طاب تا ہوں کہ دنیا میں کوئی فرد نب بنیں جدنر ب نہ رکہتا ہو فری تہنکر اوآ دارہ نیا ابنی مزمب رکھتی ہیں گودور سے الا فرمب ہی کمیری گر لافر ہی ہی ایک فرمیت میں ہمکی ائیریکے بیے بنہ رکھا ہوا۔ بکر اسکے بیے جو آسمانی ہے گر دومبر حلامبی نہ جاگا ان آیا ت میں آسمانی فرمب کا ذکر ہے میں ابنی ہمکی تشریح کروں گا اب ترجم بولن کریموں -

مُّبَارَكَ الَّذِي مِي بِهِلِ وَالْمُلَكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّتَى قَلَ لَرُ إِلَّانِ ثَى خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْحَلُوةَ لِيَبَلُّى كُمُّ اَيْكُورُ اَحْسَنُ عَلَا ٌ بَرَت والى دو دات باك بت جبك اندين تلم باد ننا مهت بوسارى دنيا كن ح آخرت كو نئيس بيجابت اسك بيد ونيا كا نام بينا مول جو كجه ونيا من ظن اور بيدايش مواسبت اوسكى طون مواس ايك زندگ غرك اورا كم موت كى حالت دوحالنس مي جا نداروں بر كل نباكات بربمي تك العرقبال وست دور

سبر بهملی دست کنم نی نیکوکا رکودند - به - اوس بر بدین بتلاد یا بسه کونهان برهانش کی کیا بری دهانگا اورجهانی - انکی طرف افزاره سبت نشتر کومپرکر دلکا برسوال بهی آئی که انسان کی بستی برکریوض بیستانی ایجه عمل کرد - ادر ساتندی اشاره مواسطیت کا هرآ تخرت می الله برمرکا -

کبی نه سردنا که دار کی طرح مکونا یا ہے ۔ اگر سمبور کوئی شے بیمای وہ منوفری سم لى توخد اكو غدائنس سيما قل مواسر احد - كدر كواسرا يك برا ورصىر ب او رصىد كمستض حب وحديث كى تولىن اورانبات كى طرف أزيكا توجل دول كاكدود دوي ستيارون كامحتاج شير به متمارى بدانشاد متهاراكم الزااكه مان كانتدب مكوكم فررت نس سهاردالا فداكى ميدايش متمارى سدالية مينا ر موالذی یکیے و کریت) سر فرالی سری بدائش ایسی سر سر است ارون سے اسسالے سے زنرہ کر اللیا بى كىكى نيكون - اراده كيادر بوكيا ورجوفدا افي ارادى ادراك كي فركونكا ده فدانس - بيان ونام ان وكول كوم تعب كري ككونكر اوسانا ميدانش وديك الحب مكاريم مانا الماب دورا عالم ب ادسًا الطراكر، السكواسط زا إلفهُ لَيُوفَى أَكَانَفُ حِأْنِي مَوْرَتِهَا وَالَّتِي لَمُكَّتِّ فِي مُنَامِهَا فَهُمْ لِلْ فَضْ عَلَيْهَا المُؤْتُ وَيُولِلُ أَلَا خُوى إلى أَجَلِ مُسْمَقًى مُ تَعِي وَكُ ا كۆكراد شائىكا خىب نركوروز ارتاب اورروز اوشائاب - فرمايالىد نبض كرئاب يىنى ايك قىم كى موت جا ب دنت سوف کے اور ایک تواری ہے اکم جورے ہی اور ایک تم کی موت بیجی ہے و فت سونے کے ان ی عبت ایسے ہوتے ہی دوؤا وشقنس دومری کھوٹدیا ہے ایک وقت کا تحقیق والے عالمول سے دوقول میں کروچ سونے کے وقت عدا موجانی ہے تعین سر کھتے ہی کوشعور کی روح مدا مرحاً ہ برج دوہی دو بردرکارے حرب میلے بداکیا دوبارہ می کوسکا اور مدآسان واسرحب إلى الم اور خاك موما يكي كونكراوشائ مايش كم كهدى كحبرف يبله بيداك الدسبردوبارة الملأ كي منكل بهان أيات برواب وعقي كأوابل المركت مي كوم كم ساقداد شاكو عالم كم ا ادميم بن كي تشريح دوسر صدي بال كرول كا - كرجم ك ساقد اللها إما احفر روح كانسبت بهت انب ب فراي بين النان كويداكي اجد الدازي الاورون عما بدكرواوث عليورى عمان مال لی ہے رومالی صفات میں مفالمرو توادس سنیں ہے افسوس یہ ہے کہ وہ اپنے ایکوگرا دیاہے وہافرا سے بی مرتبوط اسے ۔

م نے کہ سمج کہا ہے کہ وہی بیکار بدا کیا ہے کہ کام نہیں بنا ادادہ کہ ہے ؟ گڑا اوسے کا اسلام ہے کہ کام ہے ہے کہ کام ہور ہے ہے ہے کہ اور انسان جروحانی اور میمانی تو توں بر کہ جو ہے ۔ اس سے کہ کام ہولیا ہے ۔ اس خیال ہے ۔ اس سے کہ کام ہولیا ہے ۔ اس خیال ہے ۔ اس سے کہ کام ہولیا ہے ۔ کہ کام ہولیا ۔ نے ہے قماری قرتوں سے کام لیا ہے ۔ کہ کا کا اور ایک اور می کو کہ اس کے ایک کام ہولیا ۔ نے ہے قماری قرتوں سے کام لیا ہے ۔ کہ کا کا اور کہ کی کام ہولیا ۔ نے ہے قماری قرتوں سے کام لیا ہے ۔ کہا کہ اور کہ کا اور ایک اور می کو اس والی کو اس والی کو اس کو ہے ہوں کہ ہولی ہیں کھڑا ہوا بکہ اتفاقی سائل کے لیے نسی کھڑا ہوا بکہ اتفاقی سائل کے لیے ناکہ جمے قواب ہو ۔ بہر کہا ہیں ہول رازی رزی دی دیا ہولیا ہے جا کہ داری کہا کہ داری کہا تو ہوگر کرسے دیا گاگر دواری میں بھی ہوئے ۔ ایسانہ ہوکہ ہی ہی داکہ و کہ کام ہی ہی داری کہا کہ لیے کہا تو لیکن اول فرض کو ہم ہم میں ایک دوری ہے ۔ بر ہی ایک دوری ہے ۔ ہم کہ ذری گو ہوں کہ سے میں کہا کہ کہا کہ کہا تو لیکن اول فرض کو ہورا کہ و ۔ کہ دیو بھا دا ت کے طاب علال ہی فرض ہے ۔ یہ ہی ایک دیو تی ہے ۔ ہم کہ ذریا گو جو دریک کے دیو بھا دا ت کے طلب علال ہی فرض ہے ۔ یہ ہی ایک دیو تی ہے ۔ ہم کہ ذریا گو جو دریا گو جو دریک کی دریا گو جو دریک کی دریا گو جو دریا کہ دریا ہوا دا ت کے طلب علال ہی فرض ہے ۔ یہ ہی ایک دیو تی ہو ہوں دریا گو دریا گو کہ دریا گو دریا گو دریا گو کہ دریا گو دریا گو دریا گو کہ دریا گو دریا گو کہ دریا گو کہ دریا گو دریا گو کہ دریا گو دریا گو کہ دریا گو دریا گو دریا گو کہ دریا گو کہ دریا گو دریا گو کہ دریا گو کہ دریا گو کہ کو کو کہ کو کو کہ دریا گو کہ دریا گو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کری کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو

روزی کسب پینیں۔

بادال انجنال رفری رساند کدانا افران جرال باند مرکی تنالین بیش کروں ۔ جینے بیجنے والے لکد بنی ہو گئے جادت کرمقدم رکھوا درکس کو بیجے۔ فرکوں بینا کیے گئے ہوالد کو ایک امانت سپر کر ان ہے ۔ تم لوگر مو و فا دار توکر نبو ۔ دکیوا در فور کر و ابنی فطرت میں۔ میں انگریزی لفظ و آب ہل اسنے نیچر می الد فرانا ہے کہ مہنے ، بنی المات کو سینے خلاق کا کا کا عبادت کا حکم نیک بدکام کرنے کا حکم میش کیا ۔ زمینوں اور سسالوں ریوون کی اومنوں نے کما کہ ہاری قوای ہی لیسے نیس ۔ ایک رہ سے بہی ہی الد مرجم واٹ اسے کھوالی گفتگو تھی ۔ انکی حالت نے کہ کا کہ اے الد ہم میں اور مین نہیں ۔ ذوات النان ولی کہ ہم اوٹ ال جیس کو تک ہارے اندر ظلم کی فریکا ہے ۔ اور قبل کی می طاقت ہے۔

کون چیرمنع ہے کون اطلاق کو بگاڑے ڈالیہ یے ۔کیامبل کی طاقت ہے۔کیا عدل کی طاقت ہے ظلم کی طاقت ہے۔ چیسے سول جسینے کے داسطے ہو کہ جابانے کے لیے ہے ۔کل کام بس ترزیب کا خیال رکھ و ۔ کوئن مقدم ڈو اٹا ہے کون دوسکر درج کی ڈورٹی

اس المانت کو او شاف واسے ممثاز ہو گئے اور قمیں سے قیر و رحب کا داکر نوا ( ہی ہیں لیے ہی ہی جو فاصی میں وہ میں اللہ میں رہو تھے ۔ اب حیا ہی کہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں رہو تھے ۔ اب حیا ہی کہ اللہ میں اللہ میں رہو تھے ۔ اب جیسے الدان کی اللہ اللہ کا اللہ میں اللہ میں رہو تھے ۔ اب جیسے اللہ اللہ کی کا العبداری کرتے ہو؟

الرحل شادن المواسنان في المواسنان مي كمات مي النهي فروش ب وه آل اي ليى المرب المواسنان مي المواسن كماكم المرب المواسن كماكم المرب المواسن الم

فايكرسول تواساب عبرده رسول فق - ادردين تواساليكر آيا بعدو ابريم مرس -انباعليم إلى ام كود إلحا - بوت : داو فداكويد فكوارب - امد بكوما سيح ف في مديكوما ب دكار -حبكوطب جن الدومرى أيت فرائ اى صفون كى ديف بعض المرايدي يركجن مي فاص فاص طرانج بسى بى دادرخاص فاص رىبى بى اىك وتت صرورت لمى اكد كلم كى دوسرت وقت دوس ک بنرجاوب فرانے برساری نی ایسے بر جیے موتیے جائی سکا اب ایک کاکٹنو کو اپنے دوسرے بان يركرونكا الكوكد يراوكمارسول نسي - كما عضة كوكمارسول يسله نسي موك : يطلبي ادرا یک ید کورن بی سلامی - اگرافتالا ف ب توفردهات می - اصول ایک بی بیم کمی فوم برعذاب سی کرنے جب کران میں رسول نیبیمیں سے معلوم ہواکہ سراکی قوم میں ڈراسے واسے آئے تو يسى اكب وراف والاس و واكي السرك طون وارسنا نيوالاب عرفه لمف كا اس عذاب موكاور حب المونشارت م يس ايك شال بى ديدول ين يفيناسني كرسك - مين ايك ك بركي ب المروان مانان كي معولات كى - اس ي المي خواب مكها ب عبى معلوم بواكروام ادركوش في خواب سبی ایک علم ہے علم التی میں سے خواب کے کئی فتم موٹے میں ایک خواب موٹا ہے خیالاً عرکام دن کوری دس نظرت میں ۔ کئیں سود سے رہی ۔ کئیں سیرکررہے ہیں۔ ایک خواب ہوگا اخلاط كو انرصغر أتوغيروكا ازصغراوى أدمى أكسبى دكيت سب سكومك في كيت مي - اخاتى فاجو النان برطعتى طاقتير موتى من عضد ررخ أيف وتمنول كوباركر كما يانبرده والمحم كارتا برق مع والمن كوادل درج ك ادالك المناف والع بوت من - الداكر - ده الكواري اوروه ارف دالول كحنين د عاكري - ده اورس جنك ايسا خلاق بي يفدواك و تشريظ التريك يي كاب صرف آبى مى حرد زرى كافت شى ده بى بد البي ده كياب اصرفاك بندك دنب الفاكريب اوسي د الله ق كوفل ب - الخلاط كوك فردنشر د موكا حرف يجى خاب د ديمي موكولى بودبريمو لا فرب معركور بابغرود كويعي خاب أحانى بدع دخاب بوت كاحبالت الصحب اي

الرم برادموى براكسي م منبول كاليدي كواجول ليكن مع الك بروكابرو

، جول ان كى ائيد رول كا -ج به م الكاسب كى ائيد بى - بوت كاذكر كرف بوك قرآن فيل فرايب ككرد ان سے اس مرس مبائر ومرى مالت كود كيمو - تم مي يفي عركافي مالى سال حب بوسط موقت وموى كي كوس في مول ميك المدف بيفام بسياب يكام كو يكام ندكو عمر إُلْمِيكا فَيْ كَبِي قرآن رُبِهُ ؟ اوركوى استيازها ؛ حبيع كافي ادراستياز ندها إلوك ابجوث الله مول دا ورول مم التي مي كم يقي راغم والهام اس ات وروب بتري حواب وي ب لم رول م مانت من بي محصوروانس كت رمجه كهتم براك تعرفها سانداور ونتها با الما يدات ارجل جالت كالبارية المثل استفيات كملا الت كما ا المحديم بيقيده والنسيس كيت بلك توحولا الدالاالد كمناهد ميد وثوث كهناب وييل ديمهوكده الكياري وناكوكوركرسسندال كا - اس رسول على حوالمنس كهت عجه كت مي - توعوكيول "، - إد فرافي ده كتي بن ج منكرمي رسول كم يعبوت ون بدى ديدك بدك بديراً يا بديد كماك بانا بديد اور دوسرى قوير كى مدوك بيرك سودى جاتيك زلدندين بند وودكاتيس تودكى بنات بي ادريد بانام المريس كبت براكر وظافيرك نام برات دان بادكرك سادياب وكري حواب ‹ كرنترفدكي ميري تفصيل من الديودوسر حصر سكرمنلق ، مالم حصد من مبرقول كي يا-عور تو کروج قرآن لا باہے، سی کیا صرف شفتے می ہیں۔ ایسلانان - ادرای ارتیاری غیروتم کے رادران قرآن مي إنج علوم مي (١) علم توحيد (١) ايك حداحكام كايركذا دريد كرنا افلار كامعاطات كيمتعلق مرادري كيمتعلق مكومت كومنعلق مؤسي كبنا مول كما ألواب بإن كرون و سبت بي شكل مو مراوسال اشاحة بسنيسه اكرشوق ركيت مونود كيدلو (١٠) وعده اور وعميد ايي سرى تقريس ايكا كوكرسول كابهل درن ازم مهوري اشال مفالين مكاوتي وهانتسعور

اس قرآن کواس فدانے بہیا۔ ہرار کو باز ہے جبکو کوئی انسانی مقل نہیں ہوئے سکتی۔ سبودیوں نے نہیں مکن یا۔ یہ ٹر انفاد یا دیٹ ہے۔ ای ربول ہم بیرجائے ہیں۔

اب ایک نفران و با رک باس جائے ہے جہ بنی بھی اگر کس کو آن ہو کہ کو کو و قرآن ہے کہ جو بو ب ہے جبی فساحت ظاہر ظاہرے اور وہ تو تجی ہے ۔ وہ تو جا ناہی نہیں ۔ بہر تم کمو کہ خو د بنا ایا مضمون سید کر عربی کر ایا ۔ فرایا تو تو کبی کا کس نہیں کا تہا الحد در کو خالفوں کی شما دت بی حضرت صلی الم سید کر ای کر ای کو بر با ہم الم کر ایر با کے ایک میں مکر ان بر بار نہ نمر ہوا ۔ نہ مجر بار نہ کو کہ ایک دور کہ میں کا کہ ان بر کا کہ دور کہ میں کا کہ ان بر کا کہ کہ میں کوئ کہ تاہ ہے کہ وا دو گرب کوئی کہ تاہ ہو بالکی ہے کوئ کہ تاہ ہے کہ کا موال کے گرد سے لوگوں کو کوئ کر من میں کہ وا دو گرب کوئی کہ تاہ ہو کہ کہ اور کوئی کہ تاہ ہو کہ کہ بات ہے گا کہ ان میں کہ کہ ان میں کہ بات ہے گا کہ ان میں کہ کوئی بات میں کہ بات ہے گا ۔ نا تی مواد دو کی ہے ۔ با تہ میں باتہ رکھا کہ بارجو ہے گیا ۔ نداکی طون میں میں میں میں ہو تا میں ان ان کی مالی ہو ای ہے باتہ میں باتہ رکھا میں میں ہو تا میں میں میں ہو تا کہ بات ہے گا ۔ نوائی کو بات ہو ہو کہ ہو کہ کہ بات ہے گا ۔ نا تو کہ دو کی ہے ۔ باتہ میں باتہ رکھا میں میں ہو تا ہو کہ بات ہے گا ۔ نوائی کو بات ہو بات ہو ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ بات ہو بات ہو گا ہا ۔ نوائی طون ہو ہو میں ہو تو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہ ہو

فرا یا کیتے بی کہ بنا دی ہے۔ کمدوکہ سورشی جاکردکمادو۔ سورت کارہ کو کہنے ہی جیسے انگا انطکینا کہ ... النے در ہویتم لاؤ دس نیستہیں۔ ایک ہی لاؤ۔ ای بہا بیوتم مومنودیسلمان جرس دہ بہی کم ماق ریکتے ہی سیم میں کیونکر آوے خام انسان خاویں علم ایک اور مخلوقات مبنی جن یتم نیر حلبتے ہیر بہی ہسبان پرانفاق کریں کہ عکر نیا ویں۔ کیسے ہی جبٹی میں آجا دیں نہاسکیں۔ ساری ملاؤ و نہ نما سکو سے۔

ده رسول جبکی ده سرست مصدیم کون می میسکا اس مصدست تعلق به می که مارنگر آیا به خبار عقل بندس میر مخبی دامسراکبر -

ا کوئ سوال کرے ایسے آدی ج اچی بائی سکمائی وہ بنی ہوئے ہیں بنیں بنی نیس ایسی بائی ہی ہونی ایسی بائی ہی ہونی ایسی مولی ایسی مولی ایسی مولی میں ایسی ایسی ایسی ایسی ایسی مولی ہے جہاں مہر کو حاس بنیں ایسی اوسی آواز نہیں نے ایسی کا موکے ہے اور تعالے نے بنی مولی کے بی وہ اور طور پر اسرکو و بکتے اور اسکے ساتہ بولئے اور کی بائی سنتے میں - اگر کو کی

عند ترجمها الوهبية عبدا علم س على مسجة - الرفيبية برايس بها إجادت وبرقى المواد و المرق المراد و المراد و المركان الم

نسراده دېنانغلېم كې خفاق مير فرد سے سكوب لغي بين بحديدات ـ توحيد صفات ـ توحيد سخفاق عبادات -

العارى بينريس الدعلياء أوتام في أوتام مخلق المدكاكتنيب كنبيث سفيع في زوري مِنَا مِی کنیں کیانی رور سفر کریں۔ سرکودہ میت بار اسبے جانسی تغیر آے سا اوا سے کا مسلم أل بضال سندكر رهارف مسكي بن عهدو مع كروه والفسوع بيس دويا و ألا بدور المكريد اللهِ اللَّهُ يَنَ بَقَالِيمُونَاكُمُ وَكَا لَعَمَّاكُ وَإِنَّ اللَّهَ كَانْكُونَتُ الْمُفْتَدِينَ ، روا سأر رواي ونموع بمب اليساورزياد تيمت كرويم قمت زار بان سيست الود ايدايي عكم بي كره بارب من بعد بب صوعوف می مست مول دنسی نارو عب بإدری اور نیدر جورد دے گئے براد کسیوروں ارب المازى المان حبرًا بالأستصود زها كول وجرر رف والاسه مياب وفرايا مناكر وفي الدين دربي والم منسي منوانا مكرزي بهي نفا مربوعتني ماميت بهي ظامر موسي كي واقعه نشامني امر سن من بسنه رته أرحب عرت كابچرواناده انتى نى كده الرمنيارت داك بدوى سائر أك بدير ك دودى كت تبي المرارس الدوالدين الدوالدين المين المن ويت المولكن بيال حبر السير الدوالدين الدوساء جرادرتنا كى يىيانى رجم كى ينك ب- رسول الدفرات بى زين داور يا تدروتهان الم وع كوسكا دم فرندو بورساى بورى كوفرت رونك رجوع أزير يتحت براس برردنكا بفريك درب علان زموه كيافل معاسلان فائده ادشائي سك رحب آب طالف سي كن روكان ار ديدرين جيل ديا موش آيا توفر شدنظرة إدا وكيف كما التدف سلاميرا به كالرمود وتوس ميارة كو مِنْ كركم بركمدون - اگردوم، وقت لا نومير تبادول كاكر يرمونها دا مرجه او رمكن سبته - وَمُشَدِّ بي برت ے - بیارسی اد کھ سک سے اوربدیسی مت روں کا کر پنج سے خلاف منیں - دلکا استی ن روروا كساب واختركمناب كركجيع وسآب كيت مي نبيل مباطئ اورحه

#### حصددوم مضمون شابوى صاحب

کاہ شروی و باز شاہی برگل کے بِ باننا ہلا اللہ اللہ برکوں نی نیس نیا بالکل ہے میں ہے ۔ اس موقد نہیں گانشری السان کرنی لڑی هیانہ برمند ہے کویں انسان کے موجود کا بان کروں ساسلے با استحرا ان کا فرکر خوری ہے ا اللہ برکون و برکود جے بروم بوران کا کیا کے م

- ، المداوية على كمي يندين بن يجعمون نين حجا بسطح إلى ن بي ب - ٥

. . . ابن مسيط درختوں كى عامق دليو سنيا نيا كم تاكى - إمير تنا كى فع درختوں كورہ فعل ارادہ ودرونة و عدد اليوكيا جيهم ذاكت بي جدر وسعوالي مبداليش مدينا كالمساب الكواطنيا ورضي ا مزود منت اده د جزت کی طرن توم کرے نگرانکے لیے کمپین کو اسور کی کرزی تخم اده درجت کی طرف ایجا بلی-اس واس كيت كاسر بها موا مُنْفِحْنَ اللَّيْنِي حَلَقَ إِلَى إِنْ وَالْجِعُلِّمَا فِي مُنْفِتُ الْأَلْفُ وَزَان وَهُ مَعْ لِنَا رحبكولك مى كت نيد زمكهاز رمها رسكن ده ده عادم بأنا بدورانكو أج غير بين كان كُلّ فَكَيْ موقت سائنس نے بتائی سپلے لوگوں کومعلوم زنتی۔ آب علوم ہو، کئس طمیح بنانت عبت موشے ہیں اس ے بالکی اور آن میدوندال کا بعث مولک ناآے افتی رمی زینا۔ اسیار اسیار اسیار کی محمدوں کو الله بنا الحربك النار المادى فعل منااسليم على اور ابن أكل فرول من موني الدر النبول كم وربعة ال كى پوٹر کی بربد این ہے بنانات کی حیوانات انسان کی صبر کے قریب بیان میں دو گار نے مفل کا امادہ اور المتاروكت كا وره ركعام المرقبان ع اوربيك يديم الدور الدور الم المراد المارين الدوم المراد نهَامِنْ دَادَةِ فِي أَلَا نَضِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ رُدُنَّهَا حِرَا مَا يَنِيهِ بِكَارِزْقَ الرَّاطِون وكدوه طبير الر مېرى اورفدانيك ون كارزق خودخلان بيداكي فد ارزاق بند اورده كوشن كيفوا يرمي السرمازق وَكُانِيْ مِنْ وَتَهْ إِلْمُنْكِ لُ يُوْفَعُ أَدَّةً كُورُفُهُ وَإِنَّا كُنْ مُسِرِ مِلا مِي جِرابِي روزي الم سر مورائمون در تم كو خدار وزى ديا ب بدرى كام و الموضوري من وخيون كوارد كيا - الحفود سط قرت نيد ، بيدائه بيني فرالا كالربا و ده خدد ال فيسه و اعصال مويني سردى ما ونهير أون ورشيم كوريد كالع بكوان كاوراك نه سالسي اكويد جيزي فطاكس واور و مرويد ي مند بوش وي كذرا و ألا نعام حَلَمُها لكُرُ فِيهَا دِفْ وَمَنافِع يَ مِينَةَ الكُذُونَ عِلَا بِرَنهَ رَكِيمِ بِمِلْكُ الناسِ مِمَاسِت يكرى بِصافِكَ فِيمَ الرحارِس ادر النفن ان يست م كما فيهيم و والله عدل لكد فين بيونيك سكنا وسعل لكومن إجُلُودِ أَكَا غَامِنُهُ وَنَّا نَسَتَيْفُونُهَا نَوْمٌ طَعَنَاكُمُ وَ رَوْمٌ إِفَا مَتِكُمُ وَمِنْ أَصْوَا فِهَا وَأَوَالِهِ والمنعادة الألا أو مناعال عال وأير ورواحسان فيدوله إيمونها وعلى الكمال اورا فيْم ال يَدْبِ عَدْر ي في كرسك ليه ما يُرسم التك كمد - التي تواكي فيم اوجون مركز إ بالت مواولكا لاس السكادة ماري فيد وله ب با حويكه ان اوى داخت مي الكود و وال مکہروں کے ذریع فیت این فکر ان کو الهام کیا ادر سیان جھنت کے بیے وار اس ہمنت میں ان کوت معدن كريد النان فنل زب كابان وكالم جيه درايات كهني ميد ومن اليوان عَكَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُ لِكُمْ أَذْوَا جَالِتُ كُنُو اللَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَاكُوْمَوَدٌةً وَرَحْتَهُ الرقال النافل كو ماط كنے كانان دكر بديتارے ليے وراس اسلية بداكي بي كريمارى وشت دوروم مرا رهم ب و ووت بود اوسیدار دان بی رکها کورک و و تا سیدر بین ایک دومانی وهمت ب

موں صاحب کی قریر آج دس نی منروع ہوئی ہی اور ہات کا عام طور پر اعلان ہوگیا قالیکن دفت مقریدہ پر آج کو گل ہن کہ آئے اسلیے شہا وقت پر تقریر شروع نہ ہوئی سالئب وش بیخت می اللہ اللہ کا بی سالئب وش بیخت می اللہ اللہ کا بی بیٹ کہ فان مبادر شیخ خدا مجنئ صاحب جج نے اعلان کیا کہ مولوی محد حسین صاحب مولوی عبد اللہ معاصب کی بر بیٹیز ن جاب ہا در مولوی عبد اللہ معاصب کی بر بیٹیز ن جاب ہا در در مول عبد اللہ اللہ کا کو رخم ہول ہنے دیکن وہ آج نشر بین ندائے اسلیم الکا کام کو در اور کا کشن صاحب کول بلیڈر رسالت کور ز مول ہنے دیکن وہ آج نشر بین ندائے اسلیم الکا کام کو در اور کا کشن صاحب کول بلیڈر رسالت کور ز مول ہنے دیکن اور کی طور شکور ہوگی اب مولوی صاحب ہی بیا ہیں اور کی اب مولوی صاحب ہی جب مائیت ہو با ای سیکھی خواج ہنے قبول ذوا ہے۔ جبکے لیے کمیٹی اور کی طور شکور ہوگی اب مولوی صاحب ہی جب

موصول بساكحه والمستكاية كالموان وتت كجيل كاطرف وتهد كالحمث السرقال فتق كودكما وسكاكم بطح ومتكاحمهميان كود باتوه محبت ادجهاه كرك اولاد بيداكن فيم احجر حیوان بدا ہوتے ہی جینے میرنے مگتے ہی اسکے نیے کوئی مفام نسی رکعا ادر جو افروا ہے میں کا المفري ن يورش مو- ان كوالفاك كدوم كرباوي اور بحوب كى يرورش كري فياني ان مي ساكيسال النَيْبِ وَارْلَى دُبُكُ إِلَى الْخُلِي آنِ الْخِيرِي فِي نَالِيمُ إِلَى الْمُعْبِرُونَا لَكُورُ وَكَالَحُورُ الْمُعْبِرُونَا الْعُجْرُونَا لَعُي وَكَالَحُورُ الْمُعْبِرُونَا الْعُجْرُونَا الْعُرْلِي الْعُرْمِينَا الْعُجْرُونَا الْعُجْرُونَا الْعُجْرُونَا الْعُجْرُونَا الْعُجْرُونَا الْعُجْرِينَا الْعُجْرِينَا الْعُجْرِينَا الْعُجْرِونَا الْعُجْرِينَا الْعُرْمِينَا الْعُجْرِينَا الْعُجْرِينَا الْعُجْرِينَا الْعُجْرِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرِمِينَا لِلْعُلِمِينَا الْعُرِمِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرِمِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرَامِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرْمِينَا الْعُرْمِينَا الْعُمِينَا الْعُرْمِعِيلِيلِيِ الْعُرِمِينَا الْعُرِمِينَا الْعُمِينَا الْعُرْمِينَا ثَيْكُونِ وَ إِن الْمَرْتِ مَا سُلِكَى سُبُلَ رَبِّكِ دُلُلًا فَيُرْجُ مِن لَبُكُونِهَا شَرَاكُ مُعْمَلِهِ الماية كله فيدي من في بيد بروركارف اكوسى كالمسلكيم كطوف يف المام طبع كاك لىرنا دخيتار مي جېتون ين ماليون يې جېنين منع داور د انكل دريل كها اورا د **داري** بالنسن بي أه زمو ملى مراس الم ووركه تدنيس طانتے مكين قدرت رو دنيس مواتى ما اسكے بیں ۔ دوبرنکلتے ہے اسے بجیب کی رورش موان ہے کمہی کیسی تھی سکواس طرح العام موارشی و فيدوالون كوشروني كاالفا تواصيكا كركرى اس الفام بمهم الركريمي مراحسان م كالمالكم نِ ١٤ نَكَ مِ يَغِيرَةٌ تُسُقِيكُ لُمُصِمًّا فِي مُعُلُونِهِ مِن بَايِرِ فَرْتٍ وَ وَمِ لَلْبَا خَالِصًا سَأَلَيْنَا لِلسَّارِفِية وزوين ريد حابدارون عرت ب الحكم ميون ي كورادر فون كي يريت منافس وولكواروووه الله في ودده كابوا ب كربرا بداد كرب جهات كرد عدمًا كوما خون نا وكوده دوده گورننون ليكن اينے مركب وه م كان اور پيتے و كوب كوجى صد طااد يم كوجى بد حود و ده وال عابز نت الموام الهام مواكدوه والدسنس رككر كجول كودي اكاسه وعاريب كرك اسان كرقوي يرصوانات جوالكوموانقا موسك

ان ن کام فائ جادات با آنا ورحسوا ای سک بند علاده از براس فوت اد یاک اورهول بی تا که در موسی فوت اد یاک اورهول بی تا که در مند بر برای با تیم برای بی تا که در می این با تیم برای بی بی بی بی بیشتر بی بی بیشتر بی بی بیشتر بی بی بیشتر بیشتر بی بیشتر بیشتر بی بیشتر بیشتر بی بی بیشتر بی بیشتر بی بیشتر بی بیشتر بی بی بیشتر بی بیشتر بی بیشتر بی بی بیشتر بی بیشتر بی بیشتر بی بیشتر بی بیشتر بی بی

روح کی دونانیس بیدادل بهم شرے بیار دو دیوان پر بھی ہے . فر ق بہ کے دیا جو بھی ہے ہالدادہ ہے۔ بری میں بی ہے لیکن ان آئی الدادہ - دوسر احصہ برخال کے سائٹر قعناق قدر تا بردیک کو وائی منیال ہو اسے کہ کوئی فدائے ۔ یہ کوئی کئے کہ تعلیم ہے ہو میں کہ کے میکر باین کروں گا ۔ لیکن آنا ہم بیر دونا نیٹ مام کی ہے اگر جبرالیک جنر تعلیم کا تسبید و ۔

سم النان كوديكيت مي كرم مي مختاه ف معات مي ما تاق حيوان وغيره توم فكركرت مي كالنان كواجز ب الرائي منط وفال إوضع قطع كوم إن نت تجهير قريفها الطيط م وقد المؤمم ول انسان نبيل بالكتي-پاڑ۔ اِفتی هِدل زاده ترانسان کعالمنے کے نائب ہی ۔ اور دانسانی نیں اس خیال کوم ور کروب ہم دیمیتور كروز في الوركل الوروية مي يخر في بورها ال فاص كام راً كيد يخصران روم كما - ال صفات كوديدي تو وه حيداً آن كما ته خركية مبليه على من نائات دوسري من حيداً أي خيران بار الدحوار فيم اكرشوت كانميان كمادس وسي فرحكر فوت مدري بصعار مؤاسه كرميعات انساني نيس مشلًا الصدياريرسيدها تداورون من اس برعك الكرامك ادراى ديد ب كراس كاع برعند مني بالرسالة ميعده عده گرنانا ب نفش فدياد كرناسب - لكي فوركرد مكي منس بي عوان مرب جيسيا اور شهد كى كمى داي توان ان بني ماسكا - بيد كوشدكى كسى الماحية بنانى ب وركوني مراراً من تو ظَيمِنائع ہونی دود فل نیموسکتی گول میں ہو گلمیصائع ہوائی شلٹ منے نہیں۔ اسلیے سدین شکل کے با توجوب لو ہی ہی ادر لمیں ہی انسان اپنی عجید صنعتوں کانسان نیں اس می حوان فر کھیے ، مکن جوس کی سمج سکے نن نم دوات ي بجنيم كرو كاركريم انك يديرتيه معلمون ظاهر إين الترووالذيرا وَهُمُ عَنِ ٱلأَخِدَةِ وَهُمْ عِنْ فَا وَهُولَ اوْهُولَ الْمَارْتِ اوْرُوالْبْتِ كُوسْمِ سِهِا أَوْمُ سِيكُورْ مُلَّ سِجِتَهِ إِ اللأأنده اكد كمرب ومهال كفرمرمي - فَأَعْرِضْ عَنْ لَكُنْ مَوْلًا عَنْ ذِكْرِ فَا صَلَا بُوهِ إِلَا أَعْدُوهُ النَّهُ أَذْ إِلَّ مُبِلِّقُهُمْ مِنَ الْعِيلِمِ وَإِلَاك رول عارب رواني كسلم اوركافيال وراكل اجبى المراب كون من جمك ان معن بيرح مار دارس نبير بداد بكي كون موج ارجابي وعافي براب الما قرآن المري ميزون من ما يهد على النائية ، كي اور فيزي عور كم معدات فيت معلوم برگى دائنان يسم دركان ديمت دورنات ده كيه اكبدادى سوال دركان بادى كامولى ب حوان مي ب كيوكي شيري بهاورى ب مي ميريسالداشاق بهنة انبرة مي ميريشفري كالمئي ب كالعض حبوانات الم سے بڑا ہے جب سیصفات نمبی ورو کی میں وہ دومی توت عقابدار فوت علید سکی باسوال متعاقد كرم رہے ان میں سے ہرایک کی دوشافیں میں عفل کی دوشافیں علی دوشافیں - ایک کونظام ونیا سے تعلق بدوه فزت مقليص قاعدى باكر نظام د مناجلها ده اكيت بيد وكرى كرنا خانون بنا أوعيره ونيوم اس قرت عقلیدی فاخ حب یں دبوی کام ملانا ہے اس بردہ تدن اور قانون کا محتاج ہے دوسری شاخ قت عفليك فيد الليب ملت محمر معلى وفلنس ميد يين وابكا بإن كاتبا فواب اكرانان بات بواس عظر بكر الدام بعدوبي قرت على فناخ ب ف قت عليدى بى دوفتا مني مي ايك برايك منل اراده سے کا ادر سے سے کرا حوال گھر لما ہے نے سوچنے کے باتے ہی وہ ایک طبی فعل ہے کو کا اگر فعال كالنيرى أوسير النان ريفل كالزبر لمه جيه مبيا الفال مدى كانتنس بالزكرت مي مكن حوان رنس بعلى فوت ك دوسى شاخ رومان كام بي ايك فوا في بم حبول كم ماتمد ووروا في ويك ما الله دونوں قوتوں سے بری زہے اور دونو کی دونتاضی میں بدیم تجرم النان کاحب کرتے ہی مم دونو صے ديجيقي ببلابى زندكك ساببانا برابد اراده مصفل النان كدلي فيال واسه كوفعل كرسه كالمائت وبوكا حوالاتينس واسان خالسكى ودفط ركه المهدووان بني فاحت لارواي न्द्रानार्यां एक्ति हेर्ने क्ला हिन्ते हेर्ने हेर्न عقاجس بارم لإاراده طاصل كابع بيسالهام ادرووس فناخ محبت كادرواس ابى محبت وغير كالمديم برمان معملوم واكان ن فواك تمني كميد المكانين كم موريج

ار بي سجوو و كاب مو كافره قعليرسته بوكا -لم القصاصواس موال كامواب كوافرن و بن رب برن كالماما حست و استكدد والم يا بغير وقت المح جواب مي الكافلكة الرغورس فنوط فالمواشا وكسك ايم ففر كواب وين من منكر أب و والما لوز كل سه بسلها حسب نوت كواب كوابوكا وكالهذا يربيك و منام من نقر كون كا بيرفاص بر-

براكي فرب مي تين جيعتي مي ١ اعدو وللمن مي وه روطان فرست طمن موت مي كويا بل عقل مي وه عقلى وللأكو يعظمن من اولى موام الناس الكوث بنور أير؟ الماس ويراعان ركعت من بيج والف تشكت من علمين زمايل كريومورى ب كروم مين د نوت فروى ندر بالحراب سيد كرهواك ماتل المات ير مقن كهلات من البركوي زاوانيا تكر إلان ويصبل كون رول زاليمو الحيلي وكل عكاد سيزا ربس بى يان رُص بى يعنى ية مرك يه عادى ب وَمَا كَانَ رَبُّكُ مُعْلِكَ أَلْفُرى حَتَّ يُعَدُّ فِي أَمِيهَا وْسُولُ اوريور بسي بني و لاكنس رع العبال عكى مدرس رسول بهيج الحرير بِالرَّابِ مِواكِمَهِ فِيهِ مِعْ فَرِي مِنْ يَنْ يَوْمَعِهِ هِوْ وَإِنْ يَنْ فُواهِ مَنْ مِنْ وَاخْلُاقْ مَكِيمِ السَالَى عَلْ سَنْ مِنْ بان كما و مخدج بين المراد المر زيا وَعَلْمَ أَدْمُ أَلَانُهُمَّا وَكُ لَهَا أَوْمُ وَسِيرِون كَانْمِ اوزَهُ مِن مَلَامُ- او كَ عَدِ الْكُورُمَ وتتًا نوفتًا آئ لدب كربطون ركوكركوى عقل والالباك للك النيس مكديك الماسعلم ول كام نيس لوى انان ايدنديكاكه الماسك كيسكيوج بديعال معتام جيزول كاقوافلا في علوم الماسك كياسكيك والماجيب عكراس إف فألل مي وكل علوم لفت وفيروالهامي مي وعرضيك الا بارم الرويقة بي المراب والمراب المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية منعبت كجاور برا ي عن الن يوس يل على والورخط الكالف كي يسيني بيسي ماكوان فعطيول كودور أريا سيلين بهوا كوكل تعليمير العام تعليم كأنسيج بهي أتى فلطى انسان كي يصريمواب ودمقد مربي النافي فل فلطيت المام المرافة على فلي ميس الرمن ان دو عدمون كونا ب كردول لوميس ورو لائن افت ك م بالرار بالمنتق بي كوائنان كركب من الطاء ولبسيان مع اور شالون إِنَّا ، بكاننا وفط أوفاك يدين بروال اليدين مِن الما وعياى زب كاشمادت بيني كولكا كانن خلاكتب إبرال صريت يري ادم بهولا - اوردا زكها إ ذرات بي بهولتي وعدايكون ائ غدى كناب واعظ باب ، أيت ، و مي كما مي كوئ انسان دي رابياصاد ق نني كوك اور خفادكود وطاس ركريب كاكناه كيهي فرميداوب رماوسعيا وومول كاخطسيس كلها ع كانسان كنه كارب وريادر زان بانت بي - ام ساكا بول - ارمطاطاليس - تكليمو - الليك ا منوس و والمس دايد به از دري يكانان العلى را م ابع موده عنول كود يمينيم إسبن كرمبرادر كونو كافن بالقيميده فانون باكرابى على مصرف بوتعين ايك أدير كتين وكراك امريط أناسه ورك فعطى فكال دياب وياني اقال يرع يطالم من ويج مي اور آج

. بروگ ماحبت روانی بردسمی

یراسرة تجدید امید کا کویل نیس می دکیل به ام کا برا مرائ خریم میاند علی و الم کی تعلیم سے دکھا دولگا

الحصلة میل الدولی مولی کا تعلیم خلاسے خالی ہے۔ مینے ایک سال عصرت الا فبالکدا ہے جس میں کہا ہے کوکسی

بنی نے خطائنس کی ۔ مینے بڑار روبہ کا جم شہت اردایہ کا حوفا معرت محمولات میل الدولا و المرائی ہی ہی کے خطائوت کی دولات میں براد روبہ دور کا الی لنزش اس می داخل نیس ایسی خطا جب برائم کوئی ہی کہا ہے خطا کا در کرنے کے لیے بی آئے دور اور اب کی واحد اخلاق میں صحت ہے دہ الدای با فی فلطی ان کی اور ایسان افعالی ان کی توجوب ہو عصل میکا ہے دور اور اب یہ کولد جن اس کی تربی میں موجبی یوجبی دور اور اس میں کو اور اس میں کو اور اس میں کو بی اس میں موجبی یہ اور اس میں کو بی اس میں موجبی یہ اس میں موجبی اور اس میں کا عقول الدالی ادر می اس کو مندی ہو بینے ہیں۔ وہ کیا۔ میں باویکا ہول ادن ای روحانی منتا حب اس تعلق اور میں اس کو مذاکی میں کہا تھا اس بدا ہوتا ہے کہ مذاہ موباط ہیں دور اور الدالی ادر کی منات کے متعلق اور مشید الے سکو مذاکی میں ہے ہے۔

مات کے متعلق اور مشید السکارادہ اور مرضیات کے تعلق ہے۔

ان تین سوالوں میں سے بیلے سوال کاجراب نقل الشانی نمیں دی سکتے وہ ورن بی تباسکتی ہے کوفلا 
برنا ما بہ بیئے مذاہی عقل کا کام نمیں کر تباہ وہ نشا بدرجا ہتی ہے جیسے دہوش کا مشابرہ کر سے سے

ہی کو اگر کی بر مدو دہان سیانی العام سے نب بت ہوا۔ یہ النائی عقل کا کام نمیں کوہ خود تبا کر بیضد اکا کام ہے

دو سراسوال صفات سے سمعلق اس بر بہ بجفل قاعر ہے سہارے اپنے صفات حادث ہیں۔ ہم خدا کو اپنے صبا

میں سیجھتے ہم کوزرا دو خدمیت ہی بواری سے محتاج میں سینے کہلی دفعہ بیان کیا تا کو خدا لئا رکھ خات واللہ نیر

میں الیک ہے ہے مبدا میں مناسبت مندی فعل میں ہے جیسے اسکا ایک اور مہرا ایک ہے۔ اور خواہ مشاببت

میں الیک جھتے ہے میں معنات اتبی کو بی سیمیانا خدا ہی کا کام بتا اب را اسکا اللہ و سال بی السائے قبل قاص

میس الیک جھتے ہے نہیں رسکت ارادہ ابا بہی عذہ خود ہی تبلائے سینو امبرا ہینے رسال میں السائے قبل کام ہما

اس جواب براعتراص وكار مرى فوض يتى كرمتى مفات ادراراد الهى تعليم اتنالى بيعن السيند العترامن بسيرية بي كرم بى باك وه در السياسية مديمي كمرم الني

. كاعواب يب كودنيا كا قاعده ب كرم الركالقين ملدى ذا أي ثنا بده بينس مب يبزول كي علم مم اسكمانے سے ماصل كرتے ہيں - مرخرط بيہ ہے كەسكىل نيواك كا الل والم يقين كرليس شلاد كاكركى سال ہے دُاكْرُكا سلدنا، بِكَا كَرِّرِ عِدْ أَكِرْكِي بِ رَسِنْ فَبُولُ كِينَ إِن السَّالِ وَالْكِلَا فَإِن السَّالِ ال حروانا بدائيك ملاده ادر نظائر - صراف ادروكيل كابي بي- ايك ادر محت بهم عبدت العمر مهتمازادر سى راب اگرومكد ال خال خالى شرب ادسكونين كران واك ان ليشيمي ورساك طالب نسيم مبطح عالب روماني مكيول كالمعيد بم حواف كميم إبه تبازيك قول كوينين كرينت مي ميطع كزنت تجارب كم فى ظ سے رومانى لمبينوك اقدال كوبىتى ليم كرينية مى رومانى كىرى كوبى درسيل سسان سكتے برطبير فالركياب كماماله عدكم في تخرب سد دكيراب ولياس بعد ردكمنا بدركا إلى مضمض كبرجوث والإ مینیدی را اوکی گذشته الف د کمینی ما سبے اور شی ما سبے نه دوستن سے ملکود تمنوں سے حب معلوم موک سرآدى يى ب دوسمانى منبات كردكين ادراس من بى بى كراكديد آدىكى اب نىلانات بى دوسم يى اول مهین کدا وس جیسے بم نے کسی نه و کمیں اور میں معلیم فاکو دیمانونداد کسیر نه اما به کوعقل نے دہجان لیا۔ دوم جه والفراف نبريها إلى يكثر ديدال إن ب اسكريبي دومير صداول والليم ب حكوعل نسي بېۋې د د ال که يې نيم سکتي چه دوسراحد و حبكوه قون ييد نسي ليكن عدس بېوا اسال بنيكوى إواتفات أينده كاحبر سواند تفالى كصفات الكاراد ورضيات نتم اول عدد ارسيكوى نتم دم ے ہداول کوعقل نبیر میونچ سکتی وری کومان میگی دب وری کومان ترادل کوم سندلال مان لین برگاشا المكرم من المن كُنْ لُمُ فِي رَبْ مِنْ أَنْ كَا عَلَى عَنْ إِنَّا اللَّهُ الْمُنْ وَعَلَّمْ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّالِللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال مَتَ اللهُ عَلَى مِهِ وَمِن عَلَى الدربرواء عُلْ لَانِ الْجَمَّعَةِ الإنْ وَلَيُحِنُّ عَلَى أَنْ يَا تُوابِينَ لِ هُلًا القُرْانِ لَا نَا مُؤْنَ بِمِنْكِم وَلَوْكَانَ مَعْضَهُمْ لِيَحْمِن ظَهِ أَيَّا-



#### جنام لانامولوي الصاحب مرسط يلاسل امرس

#### بساسال

#### ونصاع النبي واحتفا

سندو به المسلم المسلم

مراف ان موال کے جوابات مفسل تقریمی دیے ہیں اُگریداتعال سامب ادر مرخوب نہ ا موقوم بری ذاق را کے موقف نظر اصل مضمون کو افتحار تو کہت مجتبیں۔

نظام عالم مرغور كرف سي يتيى إران كل سكن ب كودياك تام فيايس ايك اسلورب ومطاد اورسلساو كالرامضوط سلسابتعال بريف يركدناس بعف بالانجالير لانبوالير ادراسيابى اس يرك بنيس كالخ فظام عالم مي عالى ادرسب وسرى مبزول كوكام مي لا بنوالا فقطان ك ہی کریوسم کے ستانی ہمال آیا ہے کسیوروہ نی طریب کامیں لا آ ہے ہے خافی لکھ مَّا فِي أَلَا رُضَ جَيْدِيًّا رَقَرَان عُرْضَ عَامِ عَالَم مِن عُورت دكيما بائو واسَّان بي اكم جيز خرورى اور فالى قدر علم مولى بي روب كرقران شرفيك السان وحبالى رينتول سے مزين مؤاسط نمين ى كىمان نفطون ميروا كو قُلْ مَنْ حَرْمَ زِنْيَكُمُ اللهِ الْآَثِي ٱلْحَرَجَهَا لِعِيماً وهِ رَوَانَ واستعمر د ناسے علیی، موکر ابنے اجبام کولکلیے میں ڈالنے والوں ادر نعمت خداد ندی سے محووم رہنے والول المدى كفداك افي خدول كے ليے بداك موئر فعمتول سے كسنے روكا ہے۔ ايك حديث خوى ي بى يىنىدن أاست كاكر تحفر جناب نبيت واك فدمت اقدس من حاضر موا اورا سك مرك بال مت كجرب بوك مقراتية استرب زدرسے صفائ جم كى برايت فرائى ادرآيذه كوايى حالت برايخ است آنے سے منع فراد اِ فرآن شرفیے لیے وگوں برجو مخلوق سے علیدگی رکے ایک طرح جمال تکاف مِ منظاموت إنظل فرائ ب المحصرف نبى من عراضادم وَدَهُمَا يَيَّةً إِنْبَالَ عُوْهَا مَاكَتَيْنَاعَلَيْهِ مِد رَزَان) كاره يَا يَيَّةً في ألا سُلاهِ إحلينًا كرمانيت اوليميلً المام كامنس اليك كانون فطريح طلاف م - صياديم ببلائندين كدا عيم ك فطرت في م جيرى انسان كاستوال ميداكيس فالسيس فتكسنيس كيم لام الدار كوبى محفظركا بكرجهان اسابين مي كسيل افلاقى اوروطان ترفى سدود نموعاك عام طورچهان زيب وزيت طبه مندوالال مسيكى دوك ربيبرز إدائ ظاروستى مى كودوز تبداسيليداس مناداور بداخل فى ك جُوكاتُ كومان لففول بى فرمايك وكانتمنو مافقة اللهويم بعَفْ كُمُ عَلَى بعَيِنْ - وَكَاتَمُ لَ تَعْيَيْنِيكَ إلى مَا مَنْ عُنَا بِإِ أَزُ وَلَمَّا مِنْ فُ مُرَدُهُمْ الْعَيْوةِ اللَّهُ مَيَّا دِفَرَان ) ضرا الركسيوفضيت اوربرك عنابت كريدة النابي أزورت كباكرو واوجن كوستض ريب ولينيت ويركى ب أكل أنهب ومازمت كود فاكد من بي تركوت والدور بدافدان كي حرك شفدوالدوه فران عالى شان مع جر مرارفادی ایم بی اشتے می دنایر ائی دنی اوگذرے ۔

مدود مقرركس - قرآن برمان ارشاد ب النّائييّة وَالزَّافِي فَلْجُولُ وَالْكُواكُولُولِ مِنْهُما مِانَهُ حُلَلَةٍ - السَّادِقُ وَالسَّارِقَةُ كَافُطَعُوا اللِّيكِهُمَّا رَفَلَ ) كُرُولِي مرداورورت كو سوسودرہ لگاؤ۔ اورجر زمرد مرد اعدت اے افتا کاٹ دالو اسی طح مترائی وفترہ میں ایک ا على نون موجومي - ايكم مرما مع كان ابنديده بن فرآن مزيف في مان اوشادكياب حُين العَقْوَ وَأَنْ إِلْمُعُ وَعِن وَاتَعَ مِنْ عَن أَلِهَاهِلِيْنَ كِيمانى وابِاللَّهِ وَالدَر وَوُل وَاللَّ كام ينلا اور ما ماي اور ناامول سے منهبير- اى آت كى شروحباب رسال آب سيدالانبيا فخر علم افتار شی ادم فداه روی کی زبان المام ترجان بریس مجکی سے آٹ تصل اللائ قطعتات وَنُعُولُ مِنْ حَوَمَكَ وَتَعُفُو عَنَى خَلَكَ (حدب ) مِنبِ وَرْب واس مِورا وروبي بري وكود وادر كير بطام كري است معاف كريال سلام في اخلاق بسيلات مي قالون قدرت أولفاً) عالم \_ اوران الى نقاضا كى كسيعت تينول كو موظ كساب ان مينول كا باين اس أيت قرائن من ب جي مي ارتاده حَبَلَ أَسُمِينَ وسَيِّمَ مُنْ فَلَهُما لقران رُرُالي كالداوى مماك المناطازب ادرار سانبى كردونوسترس ساسيلي كمنتدك ييمان كافوض كرديا طبيت ان ليس الار ونظام كمفل بسراوراس آب قرآن فيهى فافون فطرت كو مخطور كساب حرسي ارشادي كلوا مِنا في ألا نص حلاكا دقران كروناك رس على الحبري كما و اورضوا كا تذكري لا واس المركم ليلفنديس باين كالمين بركنظام عالم مي لسارستهال شاحوري مساري اوراس لسارمية الله الراد والافقط السان بي ب اس معنمون كي شاخ دور كرا موالي ب الى الراس اس مي غور كي

مختصرید بے کاخلاق اسان کی نبی شل اور تبیروں کے ایک مدے جے ایک خوب ہی محیظ رکھا
ہے جہانچ اس وج سے کا بعض کو تر اندانیوں کو یہ خیال بھی نہ ہوجا ہے کہ کافلاق کی سیمالت ہیں دانشکنی
ہجر باندی جرے دہ لوگوں کے ہوا کے برا کے بریم بیلے کام میں خرکی موجا ہیں جس کی وج سے آئی افعال تی گا
مجو ایک درجہ بڑہ جا کے مگر حقیقتاً نعیں بڑمی عکر دوحانی طاقت میں بخت صفعت آئی کا فطرہ ہے اس
لیمان لفظوں میں فروا یہ وارٹ بھا ھک الے کو تشتیر کے صالح الکیس لگٹ یہ عیام فلا تُطِعْهم الدوان )
للگر برے ال باب بھی تج سے جامی کر تو سرے ساتھ نفر کی کرے تو آئی بھی ندان۔

كونكراس تتم كاخلاق موهاني طاقت كوسخرس - اك مدريث سوى مي صاف ارشاد ب وكلا كلاتة لِيَّهُ لُونِي وَمَعْمِينَ بِلِلْعَالِقِ كَمْمُواكِ مِعْمِيتِ ادرًا فراني مِ عَلَوق كَ اطاعت ادر فرا بردارى مرازمُ أُ اليس غوم وحان رقى كا دار مدار صرف اسبرب كدروح خداكى مرضى ير على قرآن مترعي نے اكر جكد اشار مكيب كانان كى روحانى حالت حب درست مولى ب راكايدن فرا الله تعكمان القُلُوب درست مولى ب راكايدن في كوفرالى سے كومين اور جت مواكر مقامير فراي فداك نيك بندوده بي الدّ إدكر الله فحيلت فَكُوْنِهُمْ إِبِيهِ مَا كَاذَكُر كِيامِاكِ قوالحَدل كانب عابي ادر هذاك أسكر كرامي - ا يكد عديث نوى میں ندکورے کردوان کمالیت وائے اُرک میں کہ انکودیکینے سے مذا بادادے روح کی بری ترقی اور اعلى دره كى كماليت اسى مي سهدكوه معرفت البنى ادراسكى صفات كاملامي عوركرس اورانكے قبضا بر فران مثرمین نے مسل اصول کومبوی نے والوں بر محن خفک فرمائی ہے اور فوکوں کوشنید کی ہے کو وکا الکو گاگا كَالَّالِيْنَ سَنُواللَّهَ فَأَنْسَا هُمُ مَا لَفَسَعُمُ الْوَلِيَّالَ هُمُ الْفَسِيقُونَ الرَران ) كم مبى ان الون عليم يمر و حدوث خدا كوسارد باحبكي مرا الكويه لى كدخداف الكوابني فكرست غافل كرديا يعيد روط ان ترقى كل مدود کردی ادر بی لوگ فاس اور بدکارسی اس بر کیا فتاسی کاحب انسان کی روح اده سے مجود ہے توفداكيطون كاسلان مونا ادر حبكنا المصطرح ساقتعنا وطبي بصاور بدبات بن ظاهر م كمرتزير كاكال سك افتقناد طبی كم مام بون به بسيروح كى كال ترقى بري ب كده و فداكى برخى كى بردقة منان وروا سيدك المي شق ربهاى مهنية كى زنرگى موفوت سيح سكوع ف شرع مي قيارت كهواعقى بالام فحر فدر نعل ذكر عفى كاكي ب ادركسي جيز كاشا يدي كي مو كونك تداويهام كى

سخت مخالف فرنس عب تيمو بالكل عقبي سے سنكر ادر بحث ضدى تيے -المصحمان كو قران خرىف في مقد درها التيم متعدد طريق سے بان كيا ہے -وہ لوك كال كن عدى مركم رنده موسك اورائي فك ومركى خزا مزاد كيموك ريخيده موكركت نه مَ إِذَا مِنْ مَنَا وَكُنَّا مُوالًّا ذَلِكَ تَحْجُمُ لَكُينِكُ دَوْان ، كرك يم ركم برنه م وسنك عكرا ورادك وننجب كبصف مَلْ مُنْ لَكُمُ عَلَى رَجُلِ ثَبُ يَتُكُمُ لَلْكُمُ الدَّالْمُوْفَاثُمُ كُلُّ مُسَرَّقِ إِنْكُمُ كَفِيْ الْقِي جَلِيْ لِي رَقِيان كِي أَوْسِم مُنسِ السَائَف بَدُوسِ جِكما بِي كَمر كرم رِنده موسِّع رَ حزامنا كصدورة كوذس بشين كرف كوفرآن فمربع فعلمة عطرات اختيار كيفيمس بمعير ففيمت مداوندی تبلائ کئی ہے کمیں اِنسان کی بے ثبابی اوراصتیاج دکملائ کئی ہے کمیں ریمکرکہ اُمرْ جُعَكُ الْمُتَقِينَ كَالْفَجَ إِر رفران الكيهم بكول كوسنل برول كرديس الكالمكب فرالي ب آيجَتُ أَيْ نَنَانُ أَنْ يُؤْلِكَ سُكُرى (فران) السَانِ مِبْنَابِ كُومِنْ فَتْرِبِ سَأَبَى رَمُولَكُا اس امر کی بی فرآن نفر لف نے فوب می تفصیل کی ہے کہ عقید میں جزا سزاکی ہوگی نبک لوگوں کے ليه دائه من مهنيه كى حمت مجي حبنت كهوابنت إسى منت كدكا عَانِي لَاتْ وَكَا أَذَنْ سَمِّعة وكالخطر على قليب بنتير ذكس اكنيف ديما اور ذكس كان فاشنا اورذكس ول مراسكا خيال لذرا ده رجت كما بوكى سراكسورجت حرم كي ميطوح كارى ادركدورت زمو السيليد كدفا لذن نظرت میں بال را ہے کہ برا یک جیزای مدیک ابنا کام دیکر بمینی سے سیداس محسکدوش موجایا كآسبت فواه اس سكدونى كواسف كادره يرمنينشون كهوبا وريسيطن كسى يحنت جرم كى بإداخ بريم ينجد كى بيوزانى دىستروام بالبابى قانون سلام نے نيكول اور بدول سے ساطركي ہے اورصاف الفطول يهديه عنوك عقب الله ين الفق وعقب الكوني الناكر وفران كونت التاكر وفران كونت التاكر ان داکس کے بیے ہے واحکام فداد ندی حو سے رسول ک مونت اکو مید یخیم موت کو تے ہی اور اسکم مرع ظاعه مودل سے بچنے میں اور واک ان عکموں سے شکرادر انکے المان مرمی المكار تام عاب الم بر اوزتي ونك ومركايى افرج عرفك موادنيا مى بى نيك ومراعال ابنا افردكسا ديد ميلا

ي بعبدا قرار توصيد ربالعالمين - اورا قرار رسالت مخرعالم ( مداه روحی) مينے لااله الدالد الدالد محدر سول الله ' مرمض کے بدست مقدم کان سے جرم فریب ایر - تذریب بیار و حاکم ر دایا - بنی ادر متی یب بر فرفن م صبى كى يطرح سەتفادت نىيرى كالى داس نازى اب مان اشادىدىد إن الصلور تىنى كى العَيْسَا يَهُ وَأَلْمُنْكِي رَفِرَان } كريماز بعما يول أور بدكاريل سے روكدي بيم بي وه بي كوس ك نازمیں برجرکسی نقصان کے میخوبی نہ مومم تنین الم م کے نزد کی ایک فاز دروب تبولیت کونمیں میونجیتی اس معنمون کی امادیث بسی کمزت میرکدانسان کی نیک کا اثریبی دنزیس نمایی سرمایا ہے ، کی مدریت میر ارات وسے من لَكُنْيَعَنَ بِالْقُدُ إِن فَلَهُ مَ مِنْ السام مِنْ السام مِن الله مِن الله مِن الله من المرادة نه داورا سکے دل میر مخلوق کی طرمت و نظر ب نه جرو دسم میں نے . سی<sub>ر م</sub>ی گویا اس امر کی **طرف اشار ہ** فرما يا كافران ك أيب اور مسيكين كار حواسلام بيرست ماكس من بالمدة وكروه حرف خدار بهرو ركه واكب وريث مي ربى ارفناد سه من آرحب أن تُنب كَ الذي وَوْدِ وَدُوسَالُهُ فِي أَوْرِ هِ فَلْعِيلُ ریشتهٔ رحلیت کا میمن معسی کو اینے رزق می فرائی اور معربوٹ کے مدت دراز تک نیک سے باد رہنا کی ب مروه البيرستدداروس سلوكرك .

فرأن اكميرار شارع ألا إنَّ اكوليّاء الله كل خُونُ عَلِيْهِم وَكَاهُمُ وَيَكُونَ وَاللَّهِ فَ امَنُوا وَكَانُوا يَنْقُونَ لَهُمُ اللَّهُ رُكِ فِي الْكَيْلُونُ اللُّهُ مَمَا وَفِي اللَّهُ عَرَا وَ مان کرا سکے احکام کی بابندی کرتے اور مناہی سے بچتے ہیں ان کے بیاد دنیاادر آحسسرت میں م فوفني سه بي وك فداك درست مين الكوخون مي نظفي التي فرآن مي اعمال م كم رس ارْ كى طون بى النارە بى ظَهَرَ الْفَاءُ فِي الْمَرِّرَ وَالْبِحُونِ يَرَاكُنْ بَتُ اَبْدِتِ النَّاسِ وَوَالَ الْمَامُ حبان يراننانون كد مراع ل سيخران بيل الى سهدا كريكه فرايا لوكا د كُثر الله النّاس تَعِفّه مريجيني لَفُسَكَةِ الْأَنْفُ رَزَان الرَّصْر اطالول كو وفع يُكرس تونام زمينت كرِّما بسك وا نتى الرُغزر كي جاسك تو كُنْ وكرف والأكريا بني منى كومن سا اواتف مرايا وحردوان كاسك ملان راسد - فرآن زين مي اس صنون كوكه السان كرسبتى سيخ صن كياس صاف الغطول مي باين كيا سي ما يَعَلَقُتُ الإلْمُنُو وَأَيْحِنَ إِلَّا لِيَعَبُّكُ وْنِ مِن (مٰذا) مناحنون ادرانسا فوركوا سيلے بدواكيا سبنے كه وه ميري توحيد كومبوايم اوربري عبادت كرير - نظام عالم بني سيكاراه فاسي صبياكهم ببلے تهديدي كد أسي مي كرتام شا وسوى النان كے ليمستعل مي توالنان كائبى كسيكام ميمستعل مواحرورى سي سير سے اور بالكل

تأنونان كميف أرمي تغبلت تحوري ا برو إ دومه وخور تشيد وفلك بركار ند مترطالضاف نابندكه توفهال زبري این ممر بهرتو کهشترته و فران وار اس نول میرسدی مرحوم نه تام د نیای فلاسفی کوش کرمبردی ہے ۔ قرآن ٹریین میں خدانے ایک جگرمہ ائنان كرز فى تزل كا ذر عبيبى براييس كاب حمال بلاياب لقال خلفتا أيونسان في ٱحۡسَنِ كَقُونِبِرُنُمُ رَدُدُنُهُ ٱسۡفَلَ سَافِلِينَ إِنَّا الَّذِينَ امُّنُوا وَعَلِمُواالصَّلِعُتِ قَلْمُ انجيرُ عَيْرِ مِن مُنْوَنِ دِنُوان كرمِينے النان كومجيب معررت ادر بيدايين من بيداكيا إتمام حبا*ن برب*كم وقیت دی مبرداسکی مرکارول کی وجسے اسکوسے نیج گرادیا میکن ادن وگول کورسیر کرایا حرفداکی فدائ ادراسکی رسیب حکورت کو افین ادر نیک کام کریں اسکے بیے د ائی احرب -

اس امرکوشا پربین وگ ما نتے ہی کہ ہم خدا کے بندی اورا سکے انحت میں مگرافسوس کی علی سپلومی اکر سعاملہ دگر گونت ہوجا ما ہے سو ہمکا علاج اور اس بے نباق کا تدارک قرآن نزیف نے ننایت مِ مُخْصَرُ عُرَضَمة ادر معال كربر مع الفاظ من باين فرالي مع حبال ارشاد سه إنّ اللَّافِينَ قَالُوْ ارْبُنَا اللهُ نَتَمَّ اسْتَفَا مُولَ تَتَكَرُّلُ عَلَيْهِم الْمُلْكَكُمُ الْكَاكُمُ الْوَارُبُهُمُ ال بِالْجُنْدُ الِيَّ حُكْنَهُمْ تُوعَلُ فُنَ كُونِ وُلُول فَا هُواكوا بِاللَّهِ اللَّهِ الراس رِيضبوط رہے رینے گا دبگاہ جی کویس بھاتے رہے کہ ہاری اچیز سٹی کسی زردست ہی کے ابی ہے) ان پر خدا کی اون سے فرستے آتے میں اور اکون استے میں کہ تم کسیط حکا خوف اور علم نے کرو مکر حبات ک خوخى منكرفون مورد يبها مهير وعده دايانا تها ايك مقام مي في النّا مَنْ خَافَ مَعّام كرِّيمِ فَ لَهَى النَّفَسَ عَنِ الْهَوٰى فَوَانَ لُكِنَّةَ فِي الْكَاوْى وَرَأَن ) وَمِرَى فَعَا كَعُكُم مِي كُمُّوا موسف ورهامے اورا بنے نغنے کوری باتوں سے روکے اسکے لیے حبنت ہے۔ ایک عدیث مری می ارمشاد ہے کو المِتْفَظِ اللهِ يَجْفَظُ كَ إِنْفَظِ اللهُ تَيْنُ كُمُ عَبَاهَكَ وَمُداكِ عَوْنَ مُعْرَفًا رَكُونَ الجَدِيمُ فداكى رصى كاسبكاس مى كاظر كمد فداكرتواب سلت ابولكا اكد مدية فوى برارا دسه اس سے بڑہ کر کوئی عمدہ اصول انسیں کہ انسان : بنی مسنی کو کسسی زبر ورست مسرب شكيتان كحابه ماني الاطرت قرآن خراف رئها معال فرايا أخراكيم للكا مُنْوْنَ وَانْنَالُومِ مُعَلِّمُونَ مُنْ الْمُؤْلِفُونَ حَنْ فَلَارَ نَاسِيَنَاكُو الْمُؤْتَ فَمَا عَنْ يُمَا عَلَى إِنْ تُبَرِّلَ امْنَا لَكُرُ وَنُنْتِ كُلُمُ فِيمَا لَانْعُلُمُ فِي وَلَقَالَ عَلِيْهُمُ اللَّتُ فَأَوْلَ تُلَكِّرُ فِي اَنْزَاكِ بَمْرُهُا تَحُرُنُونَ أَاكُنْ مِنْ رَعُونَهُ أَمُرِينُ الزَّارِعُونَ لُوكَ لَا أَنْ كَم مُطَامًا فَظَلَمُمُ الْعَلَمُونَ إِنَّا لَمُعْمُ فَنَ بَلْ عَنْ يَحُرُونُونَ اَفَرَاكِ ثَمَالُكَ وَالْدِى تَتَرَفُّونَ مَامُنْكُمْ الرَّنْهُونُ مِنَ الْمُزْنِ الْمَعْتُ الْمُزْلُونَ لُونَكَا مُجَعُلْنَاهُ أَجَلْجًا فَلُوكا تَنْكُرُونَ نوس بتلائم ترجورون كورس من واست وادسكوم بداكرت مي مايم كرت موحالا كرتم بيان اول ومان يك بوبر مجعة بنير بر- تلاؤ حركة تم كهيت وعروك مو ادكوتم ميداكر فيهوا بما

مهامي وأس ب كوفتك اليدين بادي بس م ايس بى بات ريجاؤكم المي يم وصدار موكم

الماء مع بدنسيب موسط بالا وحوال تم بيني موك ما الصال رق موايم الريم طاي واس

ودرور بن كركون ميركية المرمكه فرايا قُلْ اَدَائِيكُمُ إِنْ الْمَبِيِّ الْمُرْتَعُولًا فَمَنْ مَا مَيْكُمُ

بِمَا وَمُعِينِ كُواكُر مُهَار الإن ختك موجائح وسوا وخواك كون رسي إن دع- المحاملة فرايك

الرضائم ون قيامت مك درازكردس قوسوا كوفداك كون مكورات لاوس حرمي تم ارام كروغوم

صقدراس صنمون کی آیات قرآن شرعی نے جاین کی میں ان میں خدا کی افتیار مکومت و کماکر بنی آی كوضراكي طون حبكانا ادر بووقت اس كى طوف كارمها سمهايد بست كداف ابن مبتى والكرفرى فريك مسروتمكيتان ك محتاج عائد اور كفائ وزرى ابني ليدن كب باس اعول والمحظ وكركا ترسد وفياف كاسك يدم طرح ك فيعنان موسكى يى واس خسفاسرى دائلد - ناك مكان - زان ليس واسك يعدرا معلم براوربوم عدم بستول مناسب اكاره وكنه مي ابنه اين مطالب اداكر في سر من حست موها من سفے ۔

قرآن فزنين في علم مسل مون كے عار ذريعي خلاك ميں ايك توم اس خمسه دو كم حنب ر عام مهلی کی سوئز شیر شی ا ور زسول کی حبار معفل - نوآن منزدیث نے ان دگوں بربہنج شکک کی سیے جوحواس ظامرى كام نسي لينة فرايكم مُكُمُّ عَلَيْ فَكُمْ اللَّهِ عَلَيْ فَكُمْ الا بُرْجِعُونَ (قران) بالوَّ كُركَ مي ربجه المرهبي برمن كطرت نهير مبرت المحاملة فروايا بالين الأين المنو الن جَاءَ كُفُهُ فَاسِلْ يِنَكِأَهُ فَتَكَيَّنُكُ الرَّآن ، أَكْتِمَار ك لمِس كوى مركارة وم فرادو وأس معدد الفت كرا ليكروب نهو كفلطى مصقم لياكام كركندروحب ستنسي معدمي فدامت مورخبر رسول كى مابت تو بقدر ناكريه كمان نفظون من والي تلتجع أوا مُعَادً الوي المي الماك على مناهم المنظمة الفون كروول كى دبك الراني ليكارى طرومت مجهوراك مكبرعقل ست كام لينف كى طوف توجد دلات بي حبان ذا إي قدل إِنَّنَا اعظَكُمُ يِهَا حِلَ أَوْ اَنْ تَقُوْمُ وَاللَّهِ مَثْنَى وَفَرَادَى نَتَرَّ تَنَكَّرُ فَامَا بِصَاحِبِكُوْتِن چنگر درآن ، واع مدان خالفول سے كدى كور اور ساسى ايك بات بالوك وجرب تهارى اور ميك مب مكرف على موجائي كے) وہ يك تم جم عمر اور أيك كيد موكر موج كروم و تمارى مركبى بات مى كالنت كرنبون) مجهد وننير لير بعد سوم اس امرك نسبت معدم موه إيكا كوميس ببرمرى النت كواليا مرمرى ندها فركم عفل والع لوكول كوقران في كم كالميم علمه مخاطب كيا سهاد ار، رزایه کافل واله بارے آئتوں می غور کریں۔ فافقیم فوا یا افول الا انجاب الله

### جناب وامى فنكرج نيرصاحب ني درم مهوتسو

مر بنربيج مداوسيك بعدفان ببادرندانجيش صاوب جج كمراست موشت جنسرحنا بعكيمصاحب ، ودرش صدارت کا انجارم کرک فاز عمر کو جلے گئے منے کو کو جن باسردارجوا مرکسنگار : ب ابئ کروابر - آئے تھے - جماحب موصوف نے کٹرے ہوکرر فرال مساحبان ٔ اب آیے سے ایک بورنی میش کی ماتی ہے جوابنی شکل قلع الباس رر پارمدام) کے بعرف ایک کا ل مورتی میں میری راداس سے سوامی ساد ہو شکر جیندر جَى بِم جِ اس البَّهُ اصلى محرك اور بابى مب - اسميست أب اكل باتمن سنكرخوش

محارم ببر- بجهر باتكاد فنوس وكذوت كسى اوصاحب كود إجابا - الكاب بزما زون والسيكن وكرك امرارس مي مجبور مول ادراد نبير ك مار باركف سيمي بال كثرا بوامول رست بال س کو اپنے مالات عرکے بال زا عابا مول رکبی ہے ہی مری زندگی عبیب مورسی ہے۔ حبوال المصابى بك أرم كإخبال تها - عجم المارت بى البي ملكى جس بى اكثر مجد دوره بردم الرتا ہتا۔ اور سوطرے میں اکٹر خدا مرب مختلف سکے وگوں سے من رستا تھا میرا تام محتربہ بھی ہے اور میٹ بى مجماكد الريمار مى ماككسيك فروت برقومون باللى وكول كاحزورت به يربات حب بنه سمح الكي - نومي كي عرصيك يد فقير موكي - كجرات كم علا ذمي كفيا و كي مقام من ايك فهاتما تبدادر سیران سے نعلق موگ میں حبان کسیں موں مجھ دوخواسے در معیسے مراین کرتے تيه جائز انك ايسي كمس حباد نهول ن مجيكه كوبكم كام كنابوكا يس من جارسال كم كالمته سوش ربنا مرس لكار باكير مكرس بي كالستد بول ادر أكل خدرت ميرا فرمن بقا - ادر انسان كوتمام نسم ك در كون اداكرف عابي ميراني بزركون كي زباده فدرت بنيس كرسكا يدكن جبوسكا امينوكم يحصر ميس ورمت محلف کا سر سے ایسے کہتے ہے ۔ اکنری یخوام س بری کر میں اڑے اول ۔ کونک بہاری مذمت دہ سبجنے نئے کر مینے ہی سجا کاب بجے دوسری طرف مکی اواب حیائی میں ماقا کی فدرت می مگ فما اونهو يحكم كما كفوامش كم كونيز بج معلوم مواكد برخوام شول كالبوثر إجابيه اما بك سندم و نعرا مجيخيال واردب كرب رب وكل كثير نه مون فالمده نه موكاس فكرم مي رويه اورآخر كارمير تجرزول آل كدررا وسوا كم علبهكيان وس يسوسكا مبلاط ميلوسال احميريس موارا اسك لبديين ما الكي آرام كردر - كرارام سي برج دكمها واسلي لا بري اكريين كام نزوع كميا- ادر بي سنجا كيشي ك دبنر البرد كافاص كرياداكراما بي كرمبنول في يجه برطع مردى - يك يبط ميدي بنين تها كرى ندمب خوسول وفالي نسير مليك أكرندمب مي انظام روى كمي الحرابي للران ب تواسين كراب مرب المائية مربرا کے است ذرب ک عدالیاں ظاہر کے دور ک و ما کرو ہو کا ما میں۔

مراكون ادر ندر بنبر سواا ميكومرس الباب كاندا رمر وندم مي سادا من فرب مين اتسان زبرب ريدوسي زرب وري براج جراي بيل مندوستان بن الما يحبك مندوستان تلم ونياضية

اس برا دوران الانرب بدار نے کے دفت سے فروع کا ماہے ادرمرف کے بعد کا تام چېزى بيال رسى الى مير . نگرساد دارن دېرم ساخة ما تاسى-ساد ارن دھ کی سکسلانا ہے۔ اول ورزش حبان ۔ اوس کا اندی برای آدمی درزش کا

تنااوكي تعيلي الى كابير كديكا بول جيدان السلمتي المدومراأر المسائلا في صحت ربم جرج به میشدد صیا تربیاان نی قرت کوصا کنم نه کرنا - ادر مادری زبان میں علم حاصل کرنا -امرتشیرا -بروح وادر رود ان الم ك عاصل كرف ك حطواتي شال كوشرات من و او الول كالمحبت ولد المكالك النولون اوردعا ال الم على مبدير به فكرمعاس كرا - ...

اس برم کردے خالفوں کے ماہترہ سوک کرناجا ہے وہ بہے کو فلکسے کوئی دوسے - اس سے زیادہ لکلیف ادکوند کیادسے۔اسیاسی اس دم می تعلیم ہے کوٹنا وی سے لذات حیمانی کی مرا نهوملكرعده ادلاد كابداكرا- اگريكام نه موسكيس نو ايت دههم يفخه كليف كا مدم يهم و اوم ا کر سما مک د سرم ہی ہونا ہے ۔ یعنے ہرط مے وگر جمع ہوں تو فاک کی معبود برل می خور کریں + افرخو اس دنیایس ریکردنیا کوهبوش کا لذات کو ترک کرنا - اپنی خوامنتانکود پیش کا کیمینشد نه مجھنا میکناه كودبور كالدامورس كسادعارن دمرم النان كوتعليم كنتيم فقط ساوم و سام بشن رجاب مردارماب ريوين المكرم موكرفرا ياكم أدر

تقرير مختلف ندب كاحرف مونىنس وم برعكي بيطلب أج فتم بوح بجلب أ



#### بفيه صفعه عس

برجزا دیا ہو - تبامکا نام ہے مک اناس اورجب دوا اننان کا اص غرص ذاتی ممدوب. غامیت متسرونها سي رتواس كواله الناس كهابوميرے بيارى الم حجه الاسلام نے اپنے بنظر مضمل ميں اسكا منتسل محت فرادي بئ

اب فرد فرادي جب برمورة يل نذان كي مالتو لكيون الشاره كريم المدكريم في فرايا - كردب بي م بول ادراد شاه بى مى برى ارىجبوب ومطلوب اورخاية مقسود بى مائى وى - قومىرے مندو يى کا ل یاک ذات سے پنا ہ انگ ہو۔ادرکہوں اس برایک نشان تہسے کہدی کہ چی دبوسیٹ اورخرورہ - حكومت بي ا ومِنزوزة محبّت بي ربالناس عك ان س- الماق مركى بنا و المحمّام و اورنيا و بيجسيس امري مِنْ شَرِّ الْوَسُوَاسِ كَنْنَاسِ الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُرُّهُ وُدِا لِمَّاسِ مِنْ كَجِنْزَ واكذًا مِن - إِصَاحَان في مُعَلَّمَ مِنا بِن سُن اوران مِن مَنْ مَل الْمِن الْهَاد كالوف مِن الْجُم ولوں - تهارئ کموں بیرول تک بنی ۔ جن می صدا تت ادرکا بل دہستبازی ہوگی-اورائسی ہی مي محفل كذب وافترا اورديوكا بوكا - يرقرآن كى آخرى مرة كسي ب نظراور مطيف ب حس مي وبل ب كم الدريم الموك الرون الرحم رب الناس - فك لناس - الما لناس سي بناه الك لونقام ك فلطیوں اوروسوں سے جکسی سوس کے نظارہ یا کام سے مزد موئی جوں-

کمیونکدان دموسوں کی شال بربہاس کلیعن رساں کٹوکی سی ہی جا، بھوں پیرکاشنے کے کوم پیر ہے ۔ جس طرح اس کتے سے بچنے کے نے میکواسے الک کی بناء ، جمتی ہے اور اگرا سکا مالک میں بچا المالی ادراس کے کودمت کار کر توکیا کال کودوکاکسی کوکاٹ کیا ٹواس طرح انسانی اِشیطانی وسوس ع بنا بى اس دودك بنا مع بركا وكل فلوفات كارب اورالك رموية.

ومواس نام برجرايك ميى جيركا حبكا بُرا مرنا يميد منى رجميا ادد مسرى برى سعيم بخبرر بوادات ك شررت بمارمبم رياض ترياره مان ساعت بربرا الردائي بويا والا بعاديم اس كالمع

عاب ومحنى جزير وعاب وه النان عن شيطان بعمدت النادي بين ابز بلي آب وها تكرَّا بمراً ا کچرد دعا انگے کی مفارض کوتا ہوں ۔ کاسی طبدیں ج کچہ ہے سنا اس میں سے یو کچھ محارضها اورددے کے مفید نہو کیکسی زکسی تفی طریق سے وہ نقصان رسال ہوں اس سے کہا اس ایا ہ عيدانك - جدب لناس - عك لناس - اورا والناسب - كيو كما بني مي صفات كه ابخت نسايي جسم اطلاق - اورروع کی کمیل موتی ب - اورومن را مرب کر یه قرآن کی طاقم اساس طبیطاناتم

#### اخراج ازنظا كجاعت

مسيدنا حفزت اميرالمومنين ايده الله بنصره العزيز ني مكرم ايم عجى صاحبة ف بينكادى كرري كواخراج ازنهام جماعت كى مزادى ہے احباب مطلع رہیں۔

قبل ازیں بدر شمارہ نے راکتوبر کے اعلان معافی میں ان کانا؟ رناظراكمورعامى قاديان) مبوًا شائع موكياس-



31/5/6 LOWER CHITPUR ROAD.

PH. 275475 } RESI. 273903 }

CALCUTTA 700073.

اسلام کے فلائی نے عجزوو نیا کے ماکھ

ہر سطر اسس مضمون کی تھی دناکے ساتھ

قرال سے سامعلین کو معارف بتائے

قران کی رفعیت سے متعارف کرائے بی

يهمعسركة الآرا تصنيف آب

الطیف سے لطیف تر توصیف آگ

جسس کی میسے موعود کو خدا نے پیشتر

البام کے زرلعہ سے دیدی تھی مبر خبر

نیرا ہی سیمضمون سے بالا جو آئے گا

ا ور روز روستن کی طرح تتهم ت بھی مائیگا

لقرير دِل يذبير به ارِّل جُو آئي "معتى

ایم - اے کریم صاحب نے بڑھ کرسنائی گا

مضون دلفریب اور آواز دل فریب

اس کے بیان کر نے کا انداز دل فریب

اسلام کے اُصولوں کی اتنی ہیں فوبال

مبشر بیان کرنے سے قاصرہے بیرنال

بمضمول کیا ہے اکب تفسیر سے قرآن کی لوگو

جوتائیں دخدا وندی کا اک تا زہ اِنٹ<sub>ا</sub>ں ہوگا

سیسے پاک نے دی کھر صدائے عام لوگوں کو

كر جاؤ جاسم لا موريس ويجفوسمان وكا

مجری فیلس بن آئے گا دہ میرسے ساتھ ہی ہوگا

يَعْوُمُ أَيْنَهُا قَمْتُ كَالْظارة وبال إبوكا

ر سے کا بالا دیگر سب مضامیں بیرمرامضموں

مذابیب کے محاس کا وہاں پر استحال ہوگا

شعوروعقل وابب اں کو سلے گی رونتنی اس سے

يه بهوناسيے به بهوگا - بر تر از وہم و كما ل بوگا

کیا تھامٹ تہر حضرت نے خوب اس بیٹ کوئی کو

كر جاو وسيحه لوكيس خدا سيلوه كمنال موكا

ما نندے نے حضرت کے بیر معامضمون حفرت کا

فصاحت میں بلاعنت میں دلائل میں جو تھا مکت

ببت چرمیا ہوا اس کا عب اخبارون نے کھی لکھا

مسيع ياكب كالمضمون جو بالا تھا رہا بالا

لبشادت جوسخدا نے دی میں دُہرا دول کسے خاکد

ترا مضموں نشانوں سےخداکے اک نشاں ہوگا

(خالد برابیت محقی لاہور ایم لے)

( محمود احرمبشردرونش قادياب)

#### كتاب اسلام اصول كى فلاسفى ہندوسشن کچ کی نگاہ میرے

مّ زادى كا خول نشال دور گزر حيكا تفا. پنجاب لمازل سے خالی ہو چکا تھا خاکسار کو ۱۹۵۰ء میں بحشیت بیغ بارس مھیاگی نبارس کے احل یں تناو تو تھا گرسرکار نے کنٹرول کررکھا تھا۔ صوبر یویے اكثر علانے فرقه واراز فسا دات كا بيٹ يں آ يكے منف السے ماحل میں اللہ تعالے فے روزان میں میں

سنے ان جے صاحب کو" اسلامی احول THE TEACHING OF ISLAM & ا در مقورًا سا دوسرا ور بحير برائ مطالع دما الكل ا تواد کومزید نسر بچر دیا کرنا ادر ده ضاحب مجھے يى والاعام ىرى واليس كردين عق مكر اسلامی احول کی فلاسفی کا انگریزی ترجیب انہوں نے کبھی والیس نہیں کیا مذہی اس کا کچھ تذکره کیا بیسے وامحر لی بسری ہوگی ہو- ہر بار ممجع عزت ویتے اور خوش اخلاتی سے بیش آئے

ون شام کو جناب سنشن جع صاحب کے بسکے بہنچا تاکہ ان سے اسلامی اصول کی فل<sup>می</sup> والبس سے مکول ۔

سے این کارس مجہ این مندام کے بمگلہ بہنچے بڑے گیٹ سے کار داخل ہو کر مرک کئی ایک مفبوط جوان کارسے نکل کر میرے یاس آیا۔ میرا آنا بتہ یوچھ کر دائیں جلا گ مششن صاحب مجع مردار كمرك بي مجا کا اشارہ کرکے زنامہیں بیلے گئے چنید منٹ میں والیں آسے اور اتواری کاک دوسرے ون آنے کا سبب پوجھا۔ ہیں نے حال عرض کیا اور م اسسلامی اصول کی فلاسفی" والیس كرفے كى ورخواست كى -انہول نے کہا :۔

ئیں میمنگ آن اسلام محراینے بنگ پرتکئے کے نتیج رکھا ہول سارے ون کے شورو نمل اور ہنسگا مول کے تھا کینے واسے انوکارسے جب سونے کے بستر پر لیٹا ہوں تواس من موہنی کمآب کوروزانہ برصما اول - میرے من میں ایک مكون سنانتي اورسرور بيدا موجاتا به جب تك برماتما جابتاه يسلمنا كو بيزهننا هو ل ميرا وماغ ا در دل فسلامي

این ترب تکفی سے مگاکر آن ساس عانا مول - صبح كوبدار موتامون ميري ع انساط و مترت سے سرٹنار ادر میرا جم منتاش بشاش ہرتاہے ۔ میں سیمین روح كتاب آب كو دالين نبس كرول كا. فورشدا حدير معاكر درولش

بقبباء جلسه اعظم مذاهب كالبس منظر

تاريان - بنجاب عبارت

مِي دُوب كركسين يانے بين - تب مين ا

سعے تعلیم قرآنی کی دوسری کتابوں پر نضیلت اور ترجی ثابت ہوتی ہے نہ کہ جائے اعتراض اور پھر وہ فضیلت بھی ایسی دلائل واضح سے ٹابت کی ممنی ہے کہ جس ہے معترض خود مغرض اليه نھهر عميا ہے " -

(برابین احمد به چهار حقف، روحانی خرائن جلد ا

"اسلامی اصول کی فلاسفی" کے نام سے یہ نظاہر ہوآ ہے کہ انیسویں صدی کے ظلمت کدہ میں جب کہ نداہب کی آپس میں اور ندہب اور فلفہ کی نمایت سر مرمری سے لزائی ہو رہی تھی حضرت مسیح موعود نلیہ السلام نے اسلام کے ایک فتح نصیب جرنیل کے الور بر اسلامی اصول اور تعلیمات کی فلاسفی بیان فرما کر جهام ، شمنوں کو زلت کے ساتھ بسپاکر دیا۔ حقیقی اسلام نتے یا گیا۔ اسلام کے روش اور خوبصورت پنرے کی چک مشرق و مغرب میں نظر آمھئی۔ ہود کے بت تکڑے عرے ہو محے، صلیب پاش ہاش ہو مخی، نزر فل ہو کیا۔ آسان کے نیچے بدترین کلوق ملاں جس کا شیوہ نى سبيل الله فساد بيدا كرنا تفاكو بزيمت نصيب موئى. مشرق ومغرب كى ظلمات مث كئي اوراسلام كاسراج منیر طلوع ہوا۔ باطل کی خس و خاشاک کو سچائی کی روشنی اور افرونته آتش نے نابود کر دیا۔ سیج الهام اور دحی کی فتح ہوئی اور دنیا ہر روش ہو کمیا کہ عقل خود اندھی ہے

فدا کے پاک او اوں کو خدا سے نظرت آتی ہے ا جب آتی ہے تو بھر عالم کوایک عالم و کھاتی ہے غرض رکتے نہیں ہر گز خدا کے کام بندوں ہے بھلا خالق کے آھے خلق کی کچھ بیش جاتی ہے۔

(بشكرير الففنل أنشرنيشنل لندك)

تقوری می دیرین ده صاحب کچری میں بیدل سفر کرنے کی تونین عبشی ۔

كم عبالسيمع خان صاحب مخلص بايك علم بیٹے کھے وہ مجھے بڑے وگول کے ایڈرلیس ویتے رہنے سے کہ ان تک خود ک اور لٹر یجرک<sup>ا ا</sup> کی ہونی جائیے جنانچے شہرسے ملحقہ مغربی کن رے پر براتوار کویں ایک ہندوسششن جے کے بنگلے پر تبلیغے کئے جایا کرا نظا۔

منفے امھی دوہی میں گزرے ہول کے کہ مرکزتمانیا سے مجھے شاہ با نیور جلنے کی ہدا بت ملی تیں اسی



رواین زبورات جدید فیش کے ساتھ ئيٹر۔ عنیف احمد کامران ۔ حاجی شریف احمد ا قصلی روڈ ۔ ربوہ ۔ پاکستان ۔ فون ۔ 04524 \_649

طالب دعا :- مجبوب عالم ان محترم عافظ عبدالمنان صاحب مروم

SPECIALIST IN LEATHER BELTS, LEATHER LADIES AND GENTS BAG, JACKETS, WALLETS ETC. 19 A. JAWAHAR LAL NEHRU ROAD CALCUTTA - 700081 2 24 5 7 1 5 3 1

RABWAH WOOD INDUSTRIES MAHDI NAGAR , **VANIYAM**BALAM - 679339 (KERALA) TIMBER LOGS SAWN SIZE TEAK POLES & **WOODEN FURNITURE** 

**543105** 

WHOLE SELLERS OF HIGH QUALITY LEATHER & RUBBER CHAPPALS

105 / 661, OPP, BLOCK NO - 7 FAHIMABAD COLONY KANPUR - 1 - PIN 208001

HOUSE OF GENUINE SPAR ES AMBASSADOR &

P, 48 PRINCEP STREET CALCUTTA - 700072 26-3287



THE PHILOSOPHY الصحاحد ملَّن كر كر مشتر مرسال مين بندوستان كي مقامي زبانول كي علاده في المحرى كي سووف زبانون مين كنا س اسل اصول کی فلاسفی کے تراحم ت نع ہر میکی بعض مورف زبانوں کے ایشل بیجے سے عمس ذیل میں ملاحظ فرایس

THELONDON MOSQUE

MINOCOOMA THE TEACHINGS
WITH THE TEACHINGS MCTAMCKMX at Mirza Chulam Ahmad YUEHMM

HMA

H DINOZODIA TON ENTONON TOYAL

XAZPAT MIPZA TKOYNAM AXMANT

Présentation Enseignements de l'Islam Une solution donnée du Point de vue Musulman a cinq problèmes religieux fondamentaux

MIRZA GHULAM AHMAD (de Qadian, inc.)

(de Qadian, i (de Qadian, Inde)

TD.

DE LAS ENSEÑANZAS ISLAM

Ahmadiyya Muslim Foreign Missions Office

HAZRAT MIRZA GHULAM AHMAD DE QADIAN

بها در تهام کشور ۲۰ ریال

نادرين هيئت احمديه ايران

مهر ماه ١٣٢٥ ـ اكتبر ١٩٤٦

1 01872-2075°

سلطاك الم حضرت مرزاغلام احرفادياني

NIPA EKO ISLAM غاتم الخلفاء والجدوة العضر

t Mirza Ghulam Ahmad ! [ Land ] والمهدى المهود على متبوعه و١٠ ti Qadian

ıdaşile ijo Ahmadiyya ninu İslam

سيد زبن العابربن و لي الله شاه أستاذ تاريخ الاديان بكلية صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس سابقا

« الطبعة الثانية »

الناشر المبشر الإسلامي الاحمدي في سورية منير الحصني ألحسيني مطابع ابن زبدون بدمشق

MISION AHMADIA DEL ISLAM Mezquita Basharat - Teléfono (957) 186203 Pedro Abad - Córdoba (ESPAÑA)